

# A BRIEF HISTORY OF TIME

سٹیفن ہاکنگ

Stephen Hawking

ترجمه ناظر محمود

نظر ثانی شهزاد احمه

ار دو یونیکوڈ برقی کتاب محمد علی کمی

makkiabufaris@aol.com

makki.urducoder.com وقت کا سفر



| 3   | ابتدائيه                      |               |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 7   | تعارف                         |               |
| 9   | اظهار تشكر                    |               |
| 12  | کا ننات کی تصویر              | پہلا باب      |
| 22  | زمان ومكان                    | دوسرا باب     |
| 41  | کھیلتی ہوئی کا ئنات           | تيسرا باب     |
| 54  | اصولِ غير يقيني               | چوتھا باب     |
| 62  | بنیادی ایٹم اور فطرت کی قوتیں | پانچوال باب   |
| 75  | بلیک ہول                      | چيطا باب      |
| 88  | بلیک ہول ایسے کالے بھی نہیں   | ساتوال باب    |
| 99  | کا ئنات کا ماخذ اور مقدر      | آڻھوال باب    |
| 118 | ونت کا تیر                    | نوال باب      |
| 126 | طبیعات کی وحدتِ پیائی         | دسوال باب     |
| 138 | اختتاميه                      | گیار ہواں باب |
| 142 | آئن سٹائن                     |               |
| 144 | گلیلیو گلیلی                  |               |
| 146 | آئزک نیوٹن                    |               |
| 148 | فرہنگ اصطلاحات                |               |

#### ابتدائي

سٹیفن ہاکنگ کی کتاب (A BRIEF HISTORY OF TIME) مدتوں تک بیٹ سلر (BEST SELLER) شار ہوتی رہی ہے، ونیا کی اکثر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوچکا ہے، گر حیرت انگیز بات ہے ہے کہ یہ کتاب کوئی آسان کتاب نہیں ہے، اس کی وجہ محض یہ نہیں کہ اس کے موضوعات مشکل ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہہ ہہ کہ یہ کتاب ان عوائل کو بیان کرتی ہے جو روز مرہ کی زندگی میں ہمارے تجربہ میں نہیں آتے اور نہ ہی اس کے بیشتر موضوعات کو تجربہ گاہ کی سطح پر ثابت ہی کیا جاسکتا ہے گر اس کے باوجود یہ موضوعات ایسے ہیں ہو صدیوں تک انسان کو اپنی طرف متوجہ کے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں بعض ایسی معلومات حال ہی میں حاصل ہوئی ہیں، جو شاید فیصلہ کن ہیں، یہ کتاب بیسویں صدی کے اواخر میں کبھی گئی ہے، ابھذا اس میں فراہم کردہ مواد ابھی بہت نیا ہے، ابھی اسے وقت کے افتحال ن بیس بیسویں صدی کے اواخر میں کبھی گئی ہے، ابھذا اس میں فراہم کردہ مواد ابھی بہت نیا ہے، ابھی اسے وقت کے نظریات کو سبجھنے وال لوگوں کو اس سے آشائی بھی حاصل کرنی ہے، ہماری طالب علمی کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ آئن طائن کو سبجھنے والا وہ شاید واحد فرد ہے، مگر اب یہ حال ہے کہ آئن طائن کے نظریات کو سائنس کا عام طالب علم بخو بی سبحتا کے مرد ریاضی جانے کی ضرورت ہے وہ میٹرک کا ہو ماطالب علم جانتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ آئن طائن کو سبجھنے کے لیے جس قدر ریاضی جانے کی ضرورت ہے وہ میٹرک کا سامن اللہ علم جانتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ آئن طائن نے جن موضوعات کو چیٹرا ہے وہ ایسے ہیں جو روز مرہ زند گی میں کم کم ہی عام طالب علم جانتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ آئن طائن نے جن موضوعات کو چیٹرا ہے وہ ایسے ہیں جو روز مرہ زند گی میں کم کم ہی صاحت آتے ہیں، لہذا اسے سبچمنا مدون تک مشکل شار ہوتا رہا ہے.

سٹیفن ہاکنگ کی یہ کتاب بھی ای زمرے میں آتی ہے، اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے، بشر طیکہ آپ روز مرہ کے تجربات سے ما وراء جا نے کے خواہش مند ہوں، اب بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے یا پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس کتاب کے سلسلے میں جو سروے ہوئے ہیں سے بتاتے ہیں کہ تجسس کے جذبے کی وجہ سے یہ کتاب خریدی تو بہت گئی ہے مگر پڑھی محدود تعداد میں گئی ہے ، پچھ حصوں کے بارے میں خاص طور سے نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ مشکل ہیں لیکن ان کو زیادہ آسان بنایا نہیں جاسکتا، ہمارے ارد گر د پھیلی ہوئی کا کنات خاصی پیچیدہ ہے اور لاکھوں برس اس میں گزارنے کے باوجود ابھی ہم نے شاید اسے سمجھنا شروع ہی کیا ہے۔

یہ کتاب آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ آپ اسے اپنے اعتقاد کا حصہ بنالیں، مگر یہ ضرور چاہتی ہے کہ آپ اپنے بوئے ذہنی کھروندے سے نکلیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں اور بھی بہت پچھ موجود ہے، یہ تو ہم سبھی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ سپیس کھروندے سے نکلیں اور یہ جہت یا بعد ہے، ہم صدیوں سے وقت کو مطاق تصور کرتے چیں ابدا اہمارے لیے چند کھوں کے لیے بھی یہ آسان نہیں ہے کہ ہم وقت کو سپیس کا ایک شاخصانہ سمجھ لیں.

میرے ایک محترم دوست جو شاعر بھی ہیں اور مصور بھی ہیں اور آج کل سائنسی موضوعات کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں، ان معتقد ات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بار بار وہی دلائل دہراتے ہیں جو برسول سے ہمارے فلفے کا حصہ ہیں، جو لوگ سپیس ٹائم کو چا ر ابعا دی بھی

خیال کرتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ اپنی عادات سے ماورا جاکر کسی ایسے تصور تک رسائی حاصل کریں جس کا تجربہ ہم سطح زمین پر نہ کرسکتے ہوں، میں ایک مثال پیش کروں گا.

اگر کبھی سورج اچانک بچھ جائے تو آٹھ منٹ تک ہمیں معلوم ہی نہ ہوگا کہ سورج بچھ چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹھ منٹ تک روشنی زمین پر آتی رہے گی جو سورج سے چلی ہوئی ہے، پھر دوسرے سیارے اور ستارے بھی ہیں، چاند کی روشنی چند سینڈ میں ہم تک آجاتی ہے لیکن بعض کہکشائیں اس قدر دور ہیں کہ ان کی روشنی اربوں سالوں میں ہم تک پہنچی ہے، اب اگر یہ کہکشا ئیں معد وم ہو چکی ہوں تو ہم اربوں برس تک یہ معلوم نہ کر سیس گے کہ وہ موجود نہیں ہیں، دوسرا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ روشنی کی بھی کمیت (MASS) ہوتی ہے، وہ جب کسی بڑے ستارے کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ اسے اپنی طرف تھنچیا ہے لہذا وہ ذرا ساخم کھا جاتی ہے ، الیمی روشنی جب ہم تک پہنچتی ہے تو اسے دکھر کر سیارے یا ستارے کے جس مقام کا تعین کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہوسکتا.

جب ہم آسان کو دیکھتے ہیں تو وہ سارے، سیارے اور کہکشائیں اصل میں وہاں موجود نہیں ہو تیں جہاں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، لہذا جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ماضی کی کوئی صور تحال ہے، جو اب بدل چکی ہے اور یہ تبدیلی تمام اجرام فلکی کے لیے ایک جیسی بھی نہیں ہے، لہذا ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے اس کا تعلق اس شے سے نہیں ہے جسے ہم حقیقت کہتے ہیں، مگر آسان کا اپنی موجودہ شکل میں نظر آنا ایک ایس حقیقت ہے جسے تسلیم کئے بغیر انسان چند قدم نہیں چل سکتا، اس کی شاعری اور اس کے فنونِ لطیفہ شا ید کبھی بھی اس صو رتحال کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں جو ان کا ذاتی اور اجماعی تجربہ ہے۔

لہذا ہم ایک وقت میں کئی سطحوں پر زندگی گزارتے ہیں جس طرح جدید طبیعات کے باوجود ابھی نیوٹن کی طبیعا ت متر وک نہیں ہو ئی کیونکہ اس سے پچھ نہ پچھ عملی فائدہ ہم ابھی تک اٹھا رہے ہیں ، مگر جب جہا نِ کبیر (MACROCOSM) یا جہا نِ صغیر ( MICROCOSM) کی بات ہوتی ہے تو نیوٹن کی طبیعات کسی بھی طرح منطبق نہیں کی جاسکتی، اکیسویں صدی میں کیا ہونے والا ہے اس کا تھوڑا بہت اندازہ تو ابھی سے کیا جارہا ہے مگر یہ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ خود انسان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں.

جدید عہد کو سائنسی نظریات کے بغیر سمجھا ہی نہیں جاستا، اس لیے اگر آپ سائنس کے با قاعدہ طالب علم نہ بھی ہوں، پھر بھی کچھ بنیادی باتوں کا علم ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور بیہ کتاب ان چند کتابوں میں سے ہے جو اس سلسلے میں بنیادی نوعیت کی کتا ہیں ہی جائے اس کے کہ ہم سائنس کے بارے میں صحافیوں کے لکھے ہوئے مضامین پڑھیں، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ایک ایسے سائنس دان کی کتاب پڑھ کی جائے جسے جدید عہد کے اہم نظریاتی سائنس دانوں میں شار کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ہاکنگ کو آئن سٹائن کے بعد اہم ترین سائنس دان سمجھتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ بیہ اندازہ درست ہے یا غلط، بہرحال اتنی بات ضر ور ہے کہ موجودہ سائنسی برادری میں اسے ایک اعلی مقام حاصل ہے، وہ کیسرج میں اسی چیئر پر کام کر رہا ہے جہاں کبھی نیوٹن ہوا کرتا تھا۔

ہمارے عہد میں یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ سائنس کو آسان زبان میں بھی بیان کیا جائے، ایسی بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں جو ریاضیا تی مساواتوں سے مبر اہیں، موجودہ کتاب بھی انہی کتابوں میں سے ایک ہے، ہم جیسے لوگ جو ریاضی سے نابلد ہیں ایسی ہی کتابوں پر انحصا رکتے ہیں.

موجودہ کتاب کا ترجمہ جناب ناظر محمود نے 1991ء میں مضعل پاکتان کے لئے کیا تھا، جب ہے اب تک اس کے تین ایڈیش شائع ہو چکے ہیں، کی سائنسی کتاب کو پہند کیا گیا ہے، ناظر محمود صاحب نے یہ ترجمہ و مجمعی کتاب کو پہند کیا گیا ہے، ناظر محمود صاحب نے یہ ترجمہ و مجمعی کے ساتھ کیا ہے، اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے بہت کم مواقع الیے آئے ہیں جہاں مجمعے ان سے اتفاق نہ ہوا ہو، ویسے مجمعی میں نے کوشش کی ہے کہ اصل متن میں کم سے کم تبدیلی کروں اور صرف وہیں تک محدود رہوں جہاں تک اس کی اشد ضرورت ہے ، اصطلاحات کا جھڑا البتہ موجودہ ہے، جب بھی سائنس کی کی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہوگا یہ مسئلہ در پیش رہے گا ، وجہ بہت سید ھی سادھ ہے کہ الرو میں اصطلاحات کا جھڑا البتہ موجودہ ہے، جب بھی سائنس کی کی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہوگا یہ مسئلہ در پیش رہے گا ، وجہ بہت سید ھی ادام علم ایک تا بھرین کی اصطلاحات بی استعمال کرلی جائیں، خو د اگر عبد السلام اس کے حق میں شیعی ہیں، اس مسئلہ کا ایک طلاح ترجمہ اضافیت نہ کیا جائے، بلکہ فار می اور عربی کی طرح الیام اس کے حق میں شیعی مشانا ان کا خیال تھا کہ العالم علم ایک بی اصطلاح کے لیے کئی بہروپ علاش کرنے کی دار اللہ میں میں ہوگا ہے، بخو د ان کی کتاب ارما ن اور اندیت سے بی جائے گا مگر اس کے ساتھ بی ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اصطلاح کو قابلی قبول ہونا چاہیے، 'خو د ان کی کتاب ارما ن اور استعمال کی بی اصطلاح کو قابلی قبول ہونا چاہیے، 'خو د ان کی کتاب ارما ن اور استعمال کی جس پر انہوں نے اصرار نہیں کیا گہ 'رہے تی وہ اصطلاحات کے بارے میں بھی بھی مسئل اس کتاب میں موجود ہیں، میں نے نا ظر محمود میں ابعاد کی اصطلاح بھی سے کہ اس کے لیے اردو میں ابعاد کی اصطلاح بھی بہتیں جس پر سب کا اتفاق ہو، لہذا میں نے اگریزی اصطلاح بھی ساتھ کیو دی ہیں تاکہ سمجنے میں مشکل پیش نہ ایک بہت کہا جاتا ہے، ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر مشکل میہ کہ اس کے لیے اردو میں انحد فی بیں تاکہ سمجنے میں مشکل پیش نہ الیک بی باتھ کیو دی ہیں تاکہ سمجنے میں مشکل پیش نہ الیک باتا عدی میں بی بی بی ہی جبی نہیں جس پر سب کا اتفاق ہو، ابذا میں نے انگریزی اصطلاح بھی ساتھ کیو دی ہیں تاکہ سمجنے میں مشکل پیش نہ انہوں کے اس کے اس کے کہ اس کے کی اس کے ا

سب سے اہم لغت تو میرے خیال میں اردو سائنس بورڈ کی لغت 'فرہنگ اصطلاحات' ہے گر وہ تین جلدوں میں ہے، اسے استعال کرنا آسان نہیں ہے، کاش اسے ایک جلد میں شائع کیا جاتا، مقتدرہ قومی زبان کی قومی انگریزی اردو لغت بات کو کھول تو دیت ہے گر اصطلاح کے نعین کے لیے زیادہ سود مند نہیں ہے، لے دے کے مغربی پاکتان اردو اکیڈمی کی لغت 'قاموس الاصطلاحات' ہے جو عملی طور پر مجھے زیادہ کار آمد محسوس ہوئی ہے، اس کے مؤلف پروفیسر شیخ منہاج الدین ہیں.

میرے خیال میں یہ مسئلہ اس وقت تک حل ہو نہیں سکتا جب تک اس سلسلے میں بہت ساکام اردو زبان میں کرنہ لیا جائے یا ہم اس قابل نہ ہو جائیں کہ سائنس کے اندر کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکیں، اس وقت دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی بین الاقوامی سائنس کا نفرنس ہوتی ہے، انگریزی ہی میں ہوتی ہیں، شاید آپ نے وہ واقعہ سنا

ہو جب بلیک ہول کی اصطلاح متعارف کروائی گئی تھی اور کسی نے اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کردیا تھا تو یہ اصطلاح فش نظر آنے لگی تھی اور بقول پال ڈے ویز (PAUL DAVIES) اسے فرانس میں چند برس قبول ہی نہ کیا گیا تھا، جدید تر اصطلاحات کے سلسلے میں تو ہمیں بار بار انگریزی کی اصطلاحات کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی بین الا قوامی زبان ہے، جاپان، جرمنی، اور چین بھی بقو ل ڈاکٹر عبد السلام انہی اصطلاحات کو بنیاد بناتے ہیں، ویسے بھی سائنس کے عام طالب علم کو بے شار اصطلاحات نہیں سکھائی جا تیں، جو مروج ہیں وہی کافی بیں، یہ بحث میں کھی رکھتا ہوں کیونکہ اس کے دونوں طرف کچھ نہ بچھ کہا جاسکتا ہے، حق میں بھی، خلاف بھی.

- 1- Stephen hawking black holes and universe and other essays bantam press U.K. 1994.
- 2- Stephen hawking (edited by) a readers companion bantam press U.K. 1992.
- 3- john boslough Stephen hawking universe avon book new york 1989.
- 4- kitty ferguson Stephen hawking quest for atheory of every things bantam books new york 1992.
- 5- michael white john gribbin dteven hawking aliff in science penguin books new delhi 1992.

اس کتاب کے بارے میں کوئی بات کوئی مشورہ!

شیزاد احمه

### تعبارن

ہم دنیا کے بارے میں پچھ سمجھے بغیر اپنی روز مرہ زندگی گزارتے ہیں، ہم اس سلسلے میں بھی کم ہی سوچتے ہیں کہ وہ مشین کسی ہے جو ایک دھوپ پیدا کرتی ہے جو زندگی کو ممکن بناتی ہے یا وہ تجاذب (Gravity) جو ہمیں زمین سے چپائے رکھتا ہے، اگر ایبا نہ ہوتا تو ہم خلاؤں میں آوارہ گھوم رہے ہوتے، نہ ہی ہم ان ایمٹوں (Atoms) پر غور کرتے ہیں جن سے ہم بنے ہیں اور جن کی استفامت پر ہما را دارومدار ہے، بچوں کی طرح (جو بیے بھی نہیں جانتے کہ اہم سوال نہیں اٹھائے جاتے) ہم میں سے پچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر مدتوں غور کرتے رہتے ہیں کہ فطرت ایسی کیوں ہے جیسی کہ وہ ہے، یہ کاسموس (Cosmos) کہاں سے آگیا ہے، کیا یہ ہمیشہ سے کیہیں مقا، کیا وقت کبھی والیسی کا سفر افتیار کرے گا، اور علت (Cause) معلول (Effect) سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہوجائے گی ، کیا اس کی کوئی حدود بھی ہیں کہ انسان کیا جان سکتا ہے، میں ایسے چند بچوں سے بھی مل چکا ہوں جو جانا چاہتے ہیں کہ بلیک ہو ل (Chaos) کیا نظر آتا ہے، مادے کا سب سے چھوٹا جزو کیا ہے، ہمیں ماضی کیوں یاد رہتا ہے مستقبل کیوں نہیں، اگر پہلے انتشار (Chaos) تھا اور اب بظاہر ایک ترتیب موجود ہے اور یہ کائنات آخر ہے کیوں؟

ہمارے معاشرے میں اب بھی یہ رواج ہے کہ والدین اور اساتذہ ایسے سوالات پر کاندھے اچکا دیتے ہیں، یا ان کے ذہن کسی مذہبی تصور کی مبہم یادداشت سے رجوع کرتے ہیں، کچھ لوگ ان معاملات میں بے چینی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح انسانی فنہم کی حدود بہت واضح ہوجاتی ہیں.

گر فلسفہ اور سائنس زیادہ تر ایسے ہی سوالات کی بنا پر آگے بڑھے ہیں، بالغوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اسی قسم کے سوالات پوچھنا چاہتی ہے اور مجھی مجھی ان کو بہت حیرت انگیز جواب ملتے ہیں، ایٹوں اور ستاروں سے مساوی فاصلے پر ہم اپنے تشریکی افق وسیع کر رہے ہیں تا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا احاطہ کرلیں.

۱۹۷۳ء کے موسم بہار میں وائی کنگ خلائی جہاز کے مریخ پر اترنے سے دو سال پہلے میں انگلتان میں ایک ایسی میٹنگ میں شر یک تھا جس کا اہتمام راکل سوسائٹی آف لندن نے کیا تھا، جو کرہ ارض سے باہر کی زندگی (Extraterrestrial Life) کی تحقیق کے سلسلے میں سوالات تشکیل دینا چاہتی تھی، کافی پینے کے وقفے کے دوران میں نے دیکھا کہ ساتھ والے ایک ہال میں بہت بڑا جلسہ ہورہا ہے، میں ہال میں داخل ہوگیا، جلد ہی مجھے یہ اندازہ ہوگیا کہ میں ایک قدیم رسم ادا ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، وہاں رائل سوسا کئی میں نے ارکا ن کی شمولیت کی تقریب ہورہی تھی، جو اس سیارے کی قدیم ترین تظیموں میں سے ایک ہے، پہلی قطار میں ایک نوجوان وہیل چیئر میں بیٹھا ہوا بہت آہتہ اس کتاب پر دستخط کر رہا تھا جس کے بالکل ابتدائی صفحات پر آئزک نیوٹن (Isaac Newton) کے دستخط بھی شبت تھے، جب آخر کار وہ فارغ ہوا تو بہت پرجوش تالیاں بجیں، سٹیفن ہائنگ اس وقت بھی ایک اساطیری کردار تھا.

ہاکنگ اب کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی کا لوکاسین (Lucasian) پروفیسر ہے، یہ وہ عہدہ ہے جو پہلے نیوٹن اور ڈیراک (Dirac) کے پاس رہ چکا ہے، یہ دونوں بہت بڑی اور بہت جھوٹی چیزوں کے نامور دریافت کنندگان تھے، ہاکنگ ان کا صحیح جانثین ہے، ہاکنگ کی یہ اولین کتاب ان کے لیے کھی گئی ہے جو تخصیص کار (Specialist) نہیں ہیں، اس میں عام قاری کے لیے بہت سی معلومات موجود ہی ، جتنے دلچسب اس کتاب کے متنوع موضوعات ہیں ان سے یہ اندازہ بھی ہوجاتا ہے کہ مصنف کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے، اس کتا ب میں طبیعات، فلکیات، اور کونیات (Cosmology) کے ساتھ ساتھ ان کی واضح حدود پر روشنی ڈالی گئی ہے.

یہ کتاب خدا کے بارے میں بھی ہے... یا شاید خدا کے نہ ہونے کے بارے میں ہے، اس کتاب کے صفحات لفظ خد اسے معمو رہیں ،

ہاکنگ کی جنتجو کا مقصد آئن سٹائن کے اس مشہور سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ آیا کا کنات کی تخلیق میں خدا کے پاس انتخاب کا اختیا ر

واقعی تھا جیسا کہ ہاکنگ نے کہلے لفظوں میں کہا ہے، وہ خدا کے ذہن کو شبحضے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی سے اس کوشش کا بہت غیر
متوقع نتیجہ فکاتا ہے، کم از کم اب تک تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس کا کنات میں مکان (Space) کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور نہ ہی وقت یا

زمان کا کوئی آغاز یا انجام ہے اور نہ ہی خالق کے کرنے کے لیے پچھ ہے۔

کارل سیگان (CARL SAGAN) کارل سیگان ایتھاکا، نیو مارک

## اظهار تشكر

زمان ومکان کے بارے میں ایک عام فہم کتاب لکھنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ میں نے 1982ء میں ہارورڈ یونیورٹی میں لو ب (LOEB) لیکچرز دینے کے بعد کیا، اس وقت بھی پہلے ہی سے ابتدائی کائنات اور بلیک ہول کے بارے میں کتابوں کی کافی تعداد موجود تھی، جن میں سٹیفن وائن برگ (STEVEN WEINBERG) کی کتاب "اولین تین منٹ" (THE FIRST THREE MINUTES) جیسی سٹیفن وائن برگ (STEVEN WEINBERG) کی کتابوں سے لے کر بہت بڑی کتابیں بھی شامل تھیں، جن کی نشاندہی میں نہیں کروں گا، تاہم میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے حقیقاً کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جو ان سو الوں سے متعلق ہو جو مجھے کونیا ت آئی؟ اس کا آغاز کیوں اور کیسے ہو ا؟ کیا وہ اپنے اختیام کو پہنچ گی؟ اور اگر یہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ یہ ایسے سوال ہیں جو ہم سب کے لیے دلچبی کا باعث ہیں، لیکن جدید سا کنس اس قد ر تکنیکی ہوکر رہ گئی ہے کہ بہت کم ماہرین ہی ان کی تشریح کے لیے استعال ہونے والی ریاضی پر عبور حاصل کرسکتے ہیں، پھر بھی کائنا ت کو نظئہ آغاز (ORIGIN) اور مقدر کے بارے میں بنیادی خیالات کو ریاضی کے بغیر اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ساکنسی تعلیم سے مختی مائنسی شمیرے سکیں، یہ فیصلہ تو اب قار کئین ہی کو کرنا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں.

کسی نے مجھے بتایا تھا کہ کتاب میں شامل ہونے والی ریاضی کی ہر مساوات (EQUATION) کتاب کی فروخت کو آدھا کردے گی ، میں نے اس لیے کوئی بھی مساوات شامل نہ کرنے کا عہد کیا تھا، تاہم آخر کار مجھے آئن سٹائن کی شہرہ آفاق مساوات (E = mc²) شامل کرنی پڑی، مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے میرے مکنہ نصف قار کین خوفزدہ نہیں ہوں گے.

اس برقشمتی کے باوجود کہ میں اے ایل ایس (ALS) یا موٹر نیوٹرون مرض (MOTOR NEUTRON DISEASE) کا شکار ہوں، میں تقریباً ہر معاملے میں خوش قسمت رہا ہوں، مجھے جو مدد اور سہارا میری ہیوی جین اور میری بچوں رابرٹ، لوسی، اور ٹمی نے دیا اسی سے میرے لیے یہ ممکن ہوا کہ میں خاصی نار مل زندگی گزار سکوں اور کامیابی سے اپناکام کاخ کرسکوں، میں اس لحاظ سے بھی خوش قسمت رہا کہ میں نے اپنے لیے نظریاتی طبیعات (THEORETICAL PHYSICS) کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ ساری کی ساری ذہن کے اندر ہی ہوتی ہے، اس لیے میری معذوری کوئی سنگین مخاجی نہیں بنی، میرے سائنسی رفقا بلا استثنا بڑے مددگار رہے۔

میرے پیشہ ورانہ زندگی کے ابتدائی کلاسیکی مرطے میں، شریک کار اور معاون راجر پنروز (ROGER PENROSE) رابر ٹ گیر وچ ( ROBERT GEROCH) برانڈن کارٹر (BRANDON CARTER) اور جارج ایلیس (GEORGE ELLIS) رہے.

انہوں نے میری جو مدد کی میں اس کے لیے ان کا ممنون ہوں اور اس کام کے لیے بھی جو ہم نے مل جل کر کیا ، اس دور کا اختتا م

"بڑے پیانے پر مکان وزمان کی ساخت" (THE LARGE SCALE STRUCTURE OF SPACETIME) سے ہوا، یہ کتاب میں نے ایلیس کے اشتر اک سے 1973ء میں کھی تھی، میں موجودہ کتاب کے قار کین کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ مزید معلوما ت کے لیے اس کتاب سے رجوع کریں، یہ بے حد تکنیکی اور خاصی ناقابلِ مطالعہ ہے، میرا خیال ہے کہ میں اس کے بعد اس انداز میں لکھنا سکھ گیا تھا جو سمجھنے میں آسان ہو.

میرے کام کے دوسرے مقداری (QUANTAM) مرحلے میں 1974ء سے رفقا گیری گب ن (GARY GIBBONS) ڈان بنج اور میرے کام کے دوسرے مقداری (DON PAGE) استخدی میں ان کا اور اپنے تحقیقی طلباء کا بہت احسان مند ہوں جنہوں نے نظریاتی اور طبیعی دونوں کاظ سے میری مدد کی، اپنے طلبا کے ساتھ چانا میرے لیے تحریک کا باعث رہا اور میرے خیال میں ای نے مجھے کیبر کا فقیر ہونے سے بچائے رکھا، اس کتاب کے سلط میں مجھے اپنے شاگر د برائین وصف (BRIAN WHITT) سے بہت مدد ملی، پہلا مسودہ کسے کے بعد مجھے نمونیا ہوگیا جس کی وجہ سے میری گویائی سلب ہوگئی اور اپنی بات دوسروں کت بہنچانا میرے لیے تقریباً نا ممکن ہوگیا، میں سمجھا کہ میں اب اس کتاب کو مکمل نہیں کرسکوں گا، تاہم برائن نے نہ صرف اس کی نظر تائی میں میری مدد کی بلکہ مجھے بات چیت کے لیے (LIVING CENTRE) نائی پروگرام بھی استعال کرنا سکھایا جو سنی ویل کیلیفورنیا میں درلڈ یا س اٹکا رپوریٹ کے والٹ والٹو ز (LIVING CENTRE) نائی پروگرام بھی استعال کرنا سکھایا جو سنی ویل کیلیفورنیا میں درلڈ یا س اٹکا رپوریٹ کے والٹ والٹو ز (CALIFORNIA کرسکتا ہوں، کتابیں اور مقالات کھ سکتا ہو ں اور ایک تقریبی پیس دونوں کام کرسکتا ہوں، کتابیں اور مقالات کھ سکتا ہو ں اور ایک ادارے پہنچی پلس (PASON) نے میلے کے طور پر دیا تھا، اس فیام نے سے بھی برل کر رکھ دیا ہے، اب میں واقعی اس زمانے سے بھی بیشر طور پر اظہار خیال کرسکتا ہوں جو بین والس کو بیستھ سائیزر (SPEECH PLUS) نے میشری گویائی سلب نہیں ہوئی تھی۔

اس کتاب کو بہتر بنانے کے سلسلے میں مجھے بہت سے ایسے لوگوں نے مشورے دیے ہیں جنہوں نے اس کے ابتدائی مسودے دیکھے تھے ، خاص طور پر بنٹم بکس (BANTAM BOOKS) میں میرے مدیر پیٹر گزارڈی (PETER GUZZARDI) نے مجھے سو الات اور استفسارات کے پلندے بھیجے، یہ ان کے خیال میں وہ نکات تھے جو وضاحت طلب تھے، مجھے یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ جب مجھے ان کی مجوزہ تبدیلیوں کی طویل فہرست ملی تو میں چڑ گیا تھا مگر اس کی بات درست تھی، مجھے یقین ہے کہ اس کی باریک بنی سے یہ کتا ب بہتر ہوگئی ہے۔

میں اپنے معاونین کو کن ولیمز (COLIN WILLIAMS) ڈیو ڈھا مس (DAVID THOMAS) اور ڈیو ڈلافلیم م CHERYL) اپنی سیکریٹریز جو ڈی فیلا (JUDY FELLA) این رالف (ANN RALPH) شیر بل بلنگٹ ن (LAFLAMME) شیر بل بلنگٹ ن (SUE MASEY) سومیسی (BILLINGTON) سومیسی (SUE MASEY) اور اپنی نرسوں کا بہت ممنون ہوں، اگر میرے تحقیقی اور طبی اخراجا ت گونو ل اینڈ

کیس کالج (GONVILLE AND CIUS COLLEGE) سائنس اینڈ انجنیئرنگ کونسل اور لیو رہیو م (GONVILLE AND CIUS COLLEGE) میکار تھر (MCARTHUR) ناویڈ یشنز فراہم نہ کر تیں تو میرے لیے یہ سبھی کچھ نا ممکن ہوتا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں.

سٹیفن ہاکنگ 20 اکتوبر 1987ء



## کائٹات کی تصویر

ایک مرتبہ کوئی معروف سائنس دان علم فلکیات پر عوامی لیکچر دے رہا تھا (پچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ برٹرینڈرسل تھا) اس نے بیان کیا کہ کس طرح زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور کس طرح ساروں کے ایک وسیع مجموعے لعنی کہکٹا ں (GALAXY) کے گر د گردش کرتا ہے، لیکچر کے اختتام پر ایک چھوٹی می بوڑھی عورت جو ہال کے پیچھے کہیں بیٹھی ہوئی تھی کھڑی ہوئی اور بولی "جو پچھ تم نے بیان کیا ہے بکواس ہے، دنیا اصل میں ایک چیٹی طشتری ہے جو ایک بہت بڑے کچھوے کی پشت پر دھری ہے" سائنس دان جواب دینے سے پہلے فتح کے احساس کے ساتھ مسکرایا "یہ کچھوا کس چیز پر کھڑا ہے؟" بوڑھی عورت بولی "تم بہت چا لاک بنتے ہو نوجو ان بہت چالاک، لیکن یہ سارے کچھوے ہی تو ہیں جو نیچ تک گئے ہوئے ہیں".

بہت سے لوگ ہاری تصویر کائنات کو کچھووں کا لا محدود مینار تصور کرنے کو مضحکہ خیر سمجھیں گے لیکن ہم کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمار علم اس سے بہتر ہے؟ ہم کائنات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اور ہم نے یہ کہاں سے جانا ہے؟ کائنات کہاں سے آئی ہے اور کہاں جارہی ہے؟ کیا کائنات کی کوئی ابتداء تھی، اور اگر تھی تو اس سے پہلے کیا تھا؟ وقت کی ماہیت کیا ہے؟ اور کیا یہ بھی اپنے اختتام کو پنچے گا؟ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہونے والی علم طبیعات کی کامیابیوں نے ان قدیم سوالات کے کچھ جوابات تجویز کیے ہیں ، ایک دن ہمیں یہ جوابات الی ہی عام چیز معلوم ہوں گے جیسے سورج کے گرد زمین کا گھومنا یا شاید ایسے ہی مضحکہ خیز جیسے کچھووں سے بنا ہوا مینار، صرف وقت (جو کچھ بھی وہ ہے) ہی اس کا جواب دے گا.

۴۴۰ قبل مسے میں یونانی فلنی ارسطو (ARISTOTLE) نے اپنی کتاب افلاک پر (ON THE HEAVENS) میں زمین کے چیئے ہونے کی بجائے گول ہونے پر یقین کرنے کے لیے اور اچھے دلاکل دیے تھے، اول تو اس نے یہ اند ازہ لگایا کہ سو رج اور چاند کے درمیان زمین کے آجانے سے چاند گربن ہوتا ہے اور چاند پر پڑنے والا زمین کا سایہ ہمیشہ گول ہوتا ہے جو زمین کے گول ہونے ہی کی صورت میں ممکن ہے، اگر زمین چیئی طشتری ہوتی تو اس کا سایہ پھیل کر بیضوی ہوجاتا جب تک کہ گربن کے وقت سورج طشتری کے عین مرکز کے نیچے واقع نہ ہو اور دوم یہ کہ یونانیوں کو اپنی سیاحتوں کی وجہ سے یہ بات معلوم تھی کہ شالی سارہ شالی علاقو ں کی نسبت جنوب سے دیکھنے میں آسمان پر ذرا نیچے نظر آتا ہے گر جب اسے خطِ استوا سے دیکھا جائے تو یہ بالکل افق پر معلوم ہوتا ہے ، مصر اور پونان سے شالی سارے کے مقام میں فرق کو دیکھتے ہوئے ارسطو نے زمین کے گرد کے فاصلہ کا اندازہ چار لاکھ اسٹیڈیا (STADIA) لگایا،

ایک سٹیڈیم کی لمبائی بالکل ٹھیک تو معلوم نہیں البتہ اندازہ ہے کہ یہ کوئی دو سو گز ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارسطو کا اندازہ موجو دہ تسلیم شدہ اندازے سے دو گنا تھا، یونانیوں کے پاس ایک تیسری دلیل بھی تھی جس کی وجہ سے وہ زمین کو گول مانتے تھے اور وہ یہ تھی کہ افق سے آنے والے جہاز کے بادبان پہلے نظر آتے ہیں اور جہاز کا ڈھانچہ بعد میں دکھائی دیتا ہے.

ارسطو سیختا تھا کہ زمین ساکت ہے اور سورج، چاند، شارے اور سیارے زمین کے گرد گول مدار میں گھوم رہے ہیں، اس کا یہ اعتقا د اس لیے تھا کہ وہ باطنی طور پر یہ محسوس کرتا تھا کہ زمین کا نئات کا مرکز ہے اور دائرے میں حرکت مکمل ترین اور بہترین ہے، اس خیال کی تفصیل بطلبوس (PTOLEMY) نے دوسری صدی عیسوی میں بیان کی تھی اور اسے ایک ممکن کونیاتی ماڈل (COSMOLOGICAL) نقصیل بطلبوس (MODEL) بنا دیا تھا، زمین مرکز میں تھی، اس کے گرد آٹھ کرے چاند، سورج، شارے اور اس وقت تک معلو م پانچ سیا رے یعنی عطارد (VENUS) بنا دیا تھا، زمین مرکز میں تھی، اس کے گرد آٹھ کرے چاند، سورج، شارے اور اس وقت تک معلو م پانچ سیا رے یعنی کیارد (VENUS) مرتخ (MARCURY) مرتخ (MARCURY) میں حرکت کرتے تھے تاکہ ان کے خاصے پیچیدہ آسانی راستو ں کا اند ازہ لگیا جاسے، سب سے زیادہ بیرونی کرے میں وہ شارے تھے جو جامد شاروں کے نام سے موسوم تھے، جو ایک دوسرے کی نسبت سے اپنے مقررہ مقام رکھتے تھے مگر آسان پر ایک ساتھ گھومتے تھے، اس آخری کرے کے ماورا کیا تھا؟ یہ کبھی واضح نہیں کیا گیا تھا ، وہ بھینی طور پر انسان کی قابل مشاہدہ کانات کا حصہ نہیں تھا.

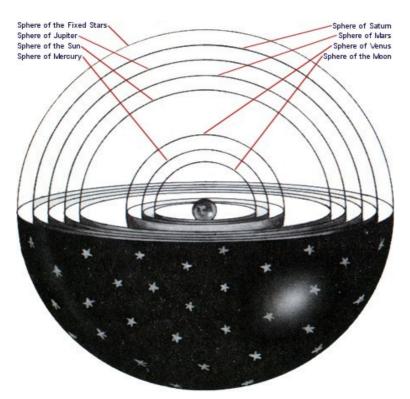

FIGURE 1.1

بطیموس ماڈل نے اجرام فلکی کے مقامات کی صحیح پیش گوئی کرنے کے لیے معقول حد تک درست نظام فراہم کیا لیکن ان مقامات کی ٹھیک

پیش گوئی کرنے کے لیے بطلیموس کو یہ فرض کرنا پڑا کہ چاند ایک ایسے راستے پر چلتا ہے جو اسے عام حالات کے مقابلے میں بعض او قات زمین سے دو گنا قریب کردیتا ہے، اس کا مطلب تھا کہ ان دنوں میں چاند کو دو گنا نظر آنا چاہیے، بطلیموس کو اس خامی کا علم تھا گر اسی کا ماڈل ہمہ گیر طور پر نہ سہی البتہ عام طور پر قبول کرلیا گیا تھا، اسے عیسائی کلیسا نے بھی صحفوں سے مطابقت رکھنے والی کائنا ت کی تصویر کے طور پر قبول کرلیا کیونکہ اس ماڈل نے جامد ستاروں کے کرے سے ماورا جنت اور دوزخ کے لے خاصی گنجا کش چھو ڑ دی تھی.

بہر حال ۱۵۱۴ء میں پولینڈ کے ایک پادری کولس کوپر ٹیکس (NICHOLAS COPERNICUS) نے ایک سادہ تر ماڈل بیش کیا (شروع میں شاید کلیسا کی طرف ہے بدعتی قرار دیے جانے کے ڈر ہے جب یہ ماڈل بیش کیا گیا تو اس پر کوئی نام نہیں تقاریباً ایک صدی کے بعد اس خیال سورج مرکز میں ساکت ہے اور زمین اور سیارے اس کے گرد گول مداروں میں گردش کر رہے ہیں، تقریباً ایک صدی کے بعد اس خیال کو شجیدگی ہے لیا گیا جب دو فلکیات دانوں یعنی جرمنی کے رہنے والے یوبانس کمیپلر (JOHANNES KEPLER) اور اطا لوی گلیلہ و کو شجیدگی ہے لیا گیا جب دو فلکیات دانوں یعنی جرمنی کے رہنے والے یوبانس کمیپلر (JOHANNES KEPLER) اور اطا لوی گلیلہ و الحمل ماروں ہے مطابقت نہیں رکھتے تھے جن کا اس وقت مشاہدہ کیا جانا ممکن تھا، ۱۲۰۹ء میں ارسطو اور بطلبوس کے نظریے کو کاری ضرب گلی، گلیلہو نے اس برس دور مین کی مدد ہے رات کے وقت آسان کا مشاہدہ شروئ کیا، دور بین اس وقت نئی ایجاد ہوئی تھی، اس مشتری سارے کے مشاہدے ہے چہ چھا کہ یہ سیارہ چھوٹے چھوٹے حواریوں (SATELLITES) اور چاند وں نئی ایجاد ہوئی تھی، اس طو اور بطلبوس سیجھتے تھے (بلا شبہ اس وقت یہ سیجھنا ممکن تھا کہ جر چیز کو بر اہ راست زمین کے گرد گود کے گو را بوا ہوں بہتری کے گرد گود کو گور رہ کو اس کے گئی معانی ہے تھے کہ ہر چیز کو بر اہ راست زمین کے گرد گود کے گو مین کی اس کہ جیس دورت کوپر ٹیکس کے نظریے کو بر بہترین جیس بیارہ کیا تھا کہ بیارے دائروں میں نہیں بلکہ بینوی (والسلون زمین کے گرد گودم رہ بیل یوبانس کمیپلر نے کوپر ٹیکس کے نظریے کو بہتر بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ سیارے دائروں میں نہیں بلکہ بینوی (والم القبل کی کار ف کھنچ ہو کے مورت کی ہوئی کی طر ف کھنچ ہو کے درکے کی طرح ہوتا ہے) چنانچہ یہ ممکن ہوا کہ چیش گو کیاں مشاہدات کے مطابق ہونے گئیں۔

جہاں تک کسپلر کا تعلق ہے بیضوی مداروں کا مفروضہ محض عارضی تھا اور تھوڑا ناگوار بھی کیونکہ بیضوی راستے دائروں کی نسبت نا مکمل سے، تقریباً عاد ثاتی طور پر یہ معلوم کرنے کے بعد کہ بیضوی مدار مشاہدات کے مطابق ہیں وہ اس بات کو اپنے اس نظریے سے ہم آہنگ نہ کرسکا کہ سیارے مقناطیسی قوت کے ذریعے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، اس کی تشریح بہت عرصے کے بعد 1687ء میں سر آئزک نیوٹن نے اپنی کتاب A NATURALIS PRINCEPIA MATHEMATICA PHILOSOPHIE میں کی، جو شاید طبیعاتی علوم پر شائع ہونے والی سب سے اہم تصنیف ہے، اس میں نیوٹن نے نہ صرف زمان ومکاں میں اجسام کی حرکت کا نظریہ پیش کیا بلکہ ان حرکات کا تجزیہ کرنے کے لیے پیچیدہ ریاضی بھی تشکیل دی، اس کے علاوہ نیو ٹن نے ہمہ گیر تجا ذب (GRAVITATION) کا ایک قانون بھی تشکیل دی، اس کے علاوہ نیو ٹن اجسام ایک دوسرے کی طرف کھنچے رہے ہیں،

اس کشش کا انحصار ان اجسام کی کمیت اور قربت پر ہے، یہی وہ قوت ہے جو چیزوں کو زمین پر گراتی ہے یہ کہانی کہ نیو ٹن کے سر پر سیب گرنے سے وہ متاثر ہوا تھا یقین طور پر من گھڑت ہے، نیوٹن نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ استغراق کے عالم میں تھا کہ سیب کے گرنے سے اسے تجاذب یا کشش ثقل کا خیال آیا تھا، نیوٹن نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اس قانون کے مطابق یہ تجاذب ہی ہے جو چاند کو زمین کے گرد بھنوی مدار میں گردش کرنے پر مجبور کرتا ہے اور زمین اور سیاروں کو سورج کے گرد بھنوی راستوں پر چلاتا ہے۔

کوپر نیکس کے ماڈل نے بطلیموس کے آسانی کروں سے اور اس خیال سے کہ کائنات کی ایک قدرتی حد ہوتی ہے، نجات حاصل کرلی، چو نکہ جامد ستارے زمین کی محوری گردش سے پیدا ہونے والی حرکت کے سوا آسان پر اپنا مقام تبدیل کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے اس لیے فطری طور پر یہ فرض کرلیا گیا کہ جامد ستارے بھی سورج کی طرح کے اجسام ہیں لیکن بہت دور واقع ہیں.

نیوٹن کو یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ تجاذب کے نظریے کے مطابق چونکہ ستارے ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتے ہیں اس لیے ان کا بے حرکت رہنا ممکن نہیں ہے تو پھر کیا وہ سب ایک ساتھ مل کر کسی نقطے پر گر نہیں جائیں گے؟ 1691ء میں نیوٹن نے اس دور کے ایک اور نامور مفکر رچرڈ بنٹلے (RICHARD BENTLEY) کے نام ایک خط میں یہ دلیل پیش کی کہ ایسا ہونا یقیناً ممکن ہوتا لیکن صر ف اس صورت میں جب ستاروں کی ایک محدود تعداد مکال (SPACE) کے ایک محدود حصے کے اندر موجود ہوتی، لیکن پھر اس نے اپنے استدلال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ستارے تو لا محدود ہیں اور وہ لا محدود مکال میں کم وہیش ایک ہی طرح تھیلے ہوئے ہیں لہذا ایسا ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ ان کو گرنے کے لیے کوئی مرکزی نقطہ میسر نہیں آسکتا.

یہ ان مشکلات کی ایک مثال ہے جن سے آپ کا واسطہ لا متناہیت (INFINITY) کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پڑے گا ، لا متنا ہی کا کنات میں ہر نقطہ مرکزی نقطہ سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ اس کے ہر طرف لا محدود ساروں کی تعداد ہوگی، صیح طریقہ بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ متناہی (FINITE) حالت پر ہی غور کرنا چاہیے جس میں سارے ایک دوسرے پر گر رہے ہوں اور پھر یہ معلوم کیا جائے کہ اگر اس خطے (REGEION) کے باہر مزید سارے فرض کرلیے جائیں اور ان کی تقسیم بھی ایک جیسی ہو تو کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ نیو ٹن کے قانون کے مطابق مزید ساروں کی وجہ سے اصل اوسط پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نئے سارے بھی اس تیز کی سے گرتے رہیں گے، ہم ساروں کی تعداد میں جتنا چاہیں اضافہ کرسکتے ہیں، وہ بدستور اپنے آپ پر ہی ڈھر ہوتے رہیں گے، اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ کا کانات کا کوئی لا متناہی ساکن ماڈل ایبا نہیں ہوسکتا جس میں تجاذب ہمیشہ پر کشش ہو.

بیبویں صدی سے پہلے کی عمومی سوچ میں ایک دلچسب بات یہ سمی کہ کسی نے بھی کا ننات کے پھیلنے یا سکڑنے کے بارے میں کسی خیال کا اظہار نہیں کیا تھا، اس پر عام طور پر اتفاق تھا کہ یا تو کا ننات ہمیشہ سے ایسی ہی چلی آرہی ہے یا پھر ماضی میں خاص مقرر وقت میں اسے کم وہیش اسی طرح تخلیق کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم اسے دکھے رہے ہیں، جزوی طور پر اس کی وجہ لوگو ں کے اند رپایا جانے والا لافا نی صدات (ETERNAL TRUTH) پر ایمان لانے کا رجحان ہو سکتا ہے اور پھر اس یقین میں سہولت بھی تھی کہ انسان تو بوڑھے ہو سکتے

ہیں لیکن کائنات لافانی اور غیر متغیر ہے.

وہ لوگ بھی جن کو پوری طرح یہ اندازہ تھا کہ نیوٹن کا نظریہ تجاذب یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا ساکن ہونا ممکن نہیں، وہ بھی یہ سوچنے سے قاصر رہے کہ کائنات پھیل بھی سکتی ہے، اس کی بجائے انہوں نے اس نظریے میں یہ تبدیلی کرنے کی کوشش کی کہ تج ذبی قوت کو طویل فاصلوں میں گریز (REPULSE) کی قوت بنادیا جائے، اس بات نے سیاروں کی حرکت کے بارے میں ان کی پیش گوئیوں پر تو کو کئی قابلِ ذکر اثر نہیں ڈالا مگر اس سے اتنا تو ہوا کہ ستاروں کی لا متناہی تقسیم توازن میں رہی، اس میں قریبی ستاروں کی کشش دور دراز ستاروں کی قوت گریز سے متوازن رہی، بہر صورت اب ہمیں یہ یقین ہے کہ ایسا توازن غیر متحکم ہوگا، کیونکہ اگر کہیں ستا رے ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوگئے تو ان کی تجذبی قوت گریز کی قوت سے بڑھ جائے گی اور اس طرح ستارے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگیں گے اور اس کے برعکس اگر وہ ایک دوسرے سے نسبتاً دور ہوگئے تو ان کی قوت گریز قوت تجاذب سے بڑھ جائے گی جو انہیں ایک دوسرے سے مزید دور بچینک دے گی

امتنابی اور ساکن کائنات کے نظریے پر ایک اور اعتراض عام طور پر جر من فلفی با ئن رخ اولبر (HEINRICH OLBER) سے منسوب کیا جاتا ہے لیکن اس نظریے کے بارے میں ۱۸۳۳ء میں در حقیقت نیوٹن کے کئی ہمعصر بھی اس مسئلے کو اٹھا چکے تھے ، اولبر کا مضمون اس کے خلاف دلاکل فراہم کرنے والا پہلا مضمون بھی نہیں تھا مگر اس نے پہلی بار وسیع توجہ ضرور حاصل کی تھی، مشکل ہیہ ہے مضمون اس کے خلاف دلاکل فراہم کرنے والا پہلا مضمون بھی نہیں تھا مگر اس نے پہلی بار وسیع توجہ ضرور حاصل کی تھی، مشکل ہیہ ہو گلہ لامتناہی اور ساکن کائنات میں نظر کی تقریباً ہر لکیر ایک ستارے کی شطح پر ختم ہوگی اور اس سے یہ توقع پیدا ہوگی کہ رات کے وقت بھی سارا آسمان سورج کی طرح روشن ہوگا، اولبر کی جوابی دلیل ہیہ تھی کہ دور دراز ستا رول کی روشن حاکل ما دول کے انجذ اب (وشن ہوجائے گا، اس نتیج سے مدھم ہوجائے گی، بہر حال اگر ایسا ہو تو حاکل مادہ گرم ہوکر جلنے گے گا حتی کہ وہ ستا رول کی طرح ہیشہ روشن نہ ہو بلکہ ماضی میں روشن ہوجائے گا، اس نتیج سے نچ نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ رات کا پورا آسمان سورج کی طرح ہمیشہ روشن نہ ہو بلکہ ماضی میں کسی خاص وقت میں ایسا ہوا ہو، اس صورت میں انجذاب شدہ مادہ اب تک گرم نہیں ہوا ہوگا یا دور دراز ستاروں کی روشن ہم سک ایک اس خبیس بہتی ہوگی، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی شئے ہے جس نے سب سے پہلے ستاروں کو روشن کیا ہوگا.

بلا شبہ کائنات کی ابتدا بہت پہلے ہی ہے بحث کا موضوع رہی ہے، بہت ہے ابتدائی ماہرین کونیات اور یہودی، عیسائی، مسلمان روایت کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا آغاز ایک مخصوص وقت پر ہوا، اور اسے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، اس ابتدا کے لیے ایک دلیل یہ خیال تھا کہ کائنات کے وجود کی تشریح کے لیے پہلی علت (FIRST CAUSE) کا ہونا ضروری ہے (کائنات میں ہمیشہ کسی بھی واقعے کی تشریح اس سے قبل واقع ہونے والے کسی اور واقع سے وابستہ کی جاتی ہے، لیکن اس طرح وجود کی تشریح صرف اسی وقت ممکن ہے جب اس کی واقعی کوئی ابتدا ہو) ایک اور دلیل سینٹ آگسٹن (ST. AUGUSTINE) نے اپنی کتاب شہر ربانی (GOD) میں پیش کی تھی، اس نے کہا تھا کہ تہذیب (CIVILIZATION) ترقی کر رہی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کون سا عمل کس نے آغاز کیا یا اسے ترقی دی، یا کون سی تکنیک کس نے بہتر بنائی چنانچہ انسان اور شاید کائنات بھی زیادہ طویل مد سے کے نہیں ہوسکتے ،

سینٹ آگسٹن نے بائبل کی کتابِ پیدائش (BOOK OF GENESIS) کے مطابق کائنات کی تخلیق کی تاریخ پانچ ہزار قبل مسے تسلیم کی (دلچیب بات سے ہے کہ سے تاریخ بھی وس ہزار قبل مسے کے آخری برفانی دور کے اختتام سے زیادہ دور کی تاریخ نہیں ہے جب ما ہرینِ آثارِ قدیمہ کے مطابق تہذیب کی اصل ابتدا ہوئی تھی).

ارسطو اور بہت سے دوسرے یونانی فلسفی اس کے برعکس نظریہ تخلیق کو پیند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں الوہی مداخلت کی آمیز ش کیھے زیادہ ہی تھی، اس لیے ان کا عقیدہ تھا کہ نوعِ انسانی اور ان کے اطراف کی دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، قدما پہلے ہی سے ترقی کی اس دلیل پر غور وغوض کر چکے تھے اور اس کا جواب انہوں نے یوں دیا تھا کہ وقتاً آنے والے سیلا ب اور دوسر کی آفا ت نوعِ انسانی کو بار بار تہذیب کے نقطہ آغاز پر پہنچا دیتے تھے.

جب بہت سے لوگ بنیادی طور پر کائنات کے ساکن اور غیر متغیر ہونے میں یقین رکھتے تھے تو کائنات کا آغاز ہونے یا نہ ہونے کا سو ال دراصل ما بعد الطبیعات (METAPHYSICS) یا دینیات (THEOLOGY) کا سوال تھا، جو کچھ انسان مشاہدہ کرتا تھا اس کی تشر سی اس نظریے سے بھی کہ کائنات کو کسی متناہی وقت میں اس طرح متحر ک کیا گیا تھا کہ وہ بمیشہ سے موجود معلوم ہوتی ہے لیکن ۱۹۲۹ء میں ایڈون ہبل (EDWIN HUBBLE) نے یہ عہد آفریں مشاہدہ کیا کہ جہاں سے بھی دیکھا جائے دور دراز کہکتائیں ہم سے مزید دور ہوتی جارہی ہیں، اس کا مطلب سے ہے کہ پہلے وقتوں میں اجر ام فلکی ایک دوسرے سے قریب تر رہے ہوں گے، حقیقت میں یہ لگتا ہے کہ اب سے دس یا بمیں ارب سال پہلے وہ سب ٹھیک ایک ہی جگہ پر تھیں تو اس وقت کائنات کی کثافت کی کائنات کی ابتدا کے سوال کو سائنس کی دنیا میں لے آئی.

ہمل کے مشاہرہ سے یہ اشارہ ملا کہ ایک وقت تھا جب عظیم و ھاکہ (BIG BANG) ہوا تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب کا نبات ہے انتہا مختصر اور استعتبل بنی کی صلاحیت یکسر ختم ہوگئ تھی، اگر اس سے پہلے پچھ ہوا تھا اور مستقبل بنی کی صلاحیت یکسر ختم ہوگئ تھی، اگر اس سے پہلے پچھ ہوا تھا تو وہ موجودہ وقت میں ہونے والی چیزوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، یہ بیٹ یا عظیم دھانے سے پہلے کے واقعات نظر انداز کیے جاسکتے ہیں کیونکہ ان سے کوئی مشاہداتی نتائج بر آمد نہیں ہو سکتے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ بگ بینگ سے وقت کا آغاز ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے کے وقت کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکنا ممکن نہیں ہو سکتے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ وقت کے آغاز کا یہ تصور وقت کے آغاز کا یہ تصور وقت کے آغاز کے اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکنا ممکن نہیں ہو ساتی فیر مورت نہیں ہو سکتی، یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ کیونکہ ایس کے بارک کا نبات جو پہلے زیر غور رہا ہے بے حد مختلف ہے، ایک غیر متغیر کا نبات میں ہو سکتی، یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ خدا نے کا نبا سے تھیں میں کسی بھی وجہ بھی ہوگی اور اس بھیلاؤ کی ماضی میں کسی بھی وقت تخلیق کی ہوگی، مگر اس کے بر عکس اگر کا نبات کو بگ بینگ کے لمح تخلیق کیا ہے یا پھر اس کے بعد اس ماضی میں کسی بھی وہ بھی ہوگی اور اس بھیلاؤ کی ابتدا بھی ضرور ہوئی ہوگی، کوئی چاہے تو یہ سوچ ساتی ہے کہ خدا نے کا نبات کو بگ بینگ کے لمح تخلیق کیا ہے یا پھر اس کے بعد اس طرح بنایا ہو کہ ہمیں سے نباز طے کہ اس کا آغاز بگ بینگ سے ہوا ہے، مگر یہ فرض کرنا تو بہر صورت بے معنی ہوگا کہ اسے بگ بینگ سے بہلے تخلیق کیا تھا، پھیلتی ہوئی کا نبات خالق کو خارج از امکان قرار نہیں دیتی مگر وہ سے حد ضرور مقرر کرتی ہے کہ یہ کانبا سے اس کا خارج اس کا آغاز بگ بینگ سے نبائی ہوگی۔

کائنات کی نوعیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور پھر ای سوال کو زیر بحث لاتے ہوئے کہ اس کا کوئی آغاز یا انجام ہے ہمیں اس بارے میں واضح ہونا ہوگا کہ یہ سائنسی نظریہ ہے کیا؟ میں تو سید ھی ساد ھی بات کرتا ہوں کہ یہ نظریہ یا تو کائنات کا ماڈل ہے یا پھر اس کے کسی معین جھے کا، اور قوانین کا ایک مجموعہ ہے جو مقداروں کو ماڈل کے ان مشاہدات سے ملاتا ہے، جو ہمارے تجربے میں آتے ہیں ، یہ سجی کچھ ہمارے ذہمن میں ہوتا ہے اور اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہوتی (اس سے خواہ آپ کچھ بھی مطلب نکالیں) ایک نظریہ اچھا نظریہ ہوتا ہے بشر طیکہ وہ دو ضروریات کو پورا کرتا ہو، اسے چند بے قاعدہ عناصر کے ماڈل کی بنیاد پر بہت سے مشا ہدات کی درست نظریہ ہوتا ہے اور مستقبل کے مشاہدات کے بارے میں پیش گوئیاں کرنی چاہئیں، مثلاً ارسطو کا یہ نظریہ کہ ہر چیز چار عناصر لیعنی مٹی، وہ آگ اور پانی سے مل کر بنی ہے اتنا سادہ تھا کہ اس پر لیقین کیا جاستا تھا لیکن اس سے کوئی بیش گوئی کرنا ممکن نہیں تھا ، اس کے برعکس تجاذب کا نظریہ ایک آسان تر ماڈل پر بمنی تھا جس میں اجمام ایک دوسرے کے لیے کشش کی ایک جیسی قوت رکھتے تھے جو ان کی ایک ایک صلاحیت سے متاسب (PROPORTIONAL) تھی جے کیت (MASS) کہا جاسکتا ہے اور ان کے درمیا ن فاصلے کے مربع سے معکوس متناسب (PROPORTIONAL) تھی جے کیت (INVERSELY PROPORTIONAL) ہوتی ہے، تاہم یہ نظریہ سورج چاند اور سیاروں کی حرکات کی عرب سے دیش گوئی بھی کوئی بیش گوئی بھی کرتا ہے.

ہر طبیعاتی نظریہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، ان معنوں میں کہ وہ محض ایک مفروضہ ہے آپ اسے کبھی ثابت نہیں کرسکتے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ تجربات کے نتائج خواہ بے شار دفعہ نظریے کے مطابق ہی ہوتے ہوں لیکن یہ بات کبھی وثوق سے نہیں کہی جاسکتی کہ اگلی بار نتائج نظریے سے متفاد نہیں ہوں گے، اس کے برعکس نظریے کو آپ صرف کسی ایک مشاہدے سے بھی غلط ثابت کرسکتے ہیں جو اس

سے مطابقت نہیں رکھتا، سائنس کے ایک فلفی کارل پوپر (KARL POPPER) نے یہ بات بہت زور دے کر کہی ہے کہ ایسے نظریے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بہت می ایسی پیش گوئیاں کرتا ہے جو اصولی طور پر مشاہدات سے غلط یا غیر معتبر ثابت کی جاسکتی ہیں، جب تک نئے تجربات سے حاصل ہونے والے مشاہدات پیش گوئیوں سے مطابقت رکھتے ہیں نظریہ باقی رہتا ہے لیکن جب بھی کوئی نیا مشا ہدہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو ہمیں وہ نظریہ چھوڑنا پڑتا ہے یا پھر اس میں ترمیم کرنی پڑتی ہے مگر مشاہدہ کرنے والی کی تا بلیت پر آپ بہر حال شبہ کرسکتے ہیں.

عملی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ نیا نظریہ حقیقت میں کسی پچھلے نظریے ہی کی توسیع ہوتا ہے مثلاً عطارہ کے بہت درست مشاہدے نے اس کی حرکت اور نیوٹن کے نظریہ تجاذب کے در میان تھوڑا بہت فر ق دکھایا تھا ، آئن سٹا ئن کے عمو می نظریہ اضا فیت (THEORY OF RELATIVITY کے نیوٹن کے نظریے سے تھوڑی سی مختلف حرکت کی پیش گوئی کی تھی چنانچہ جو پچھ مشاہدہ کیا گیا اس میں آئن سٹائن کی پیش گوئی نیوٹن سے زیادہ بہتر تھی اور یہی اس نظریے کی فیصلہ کن تصدیق تھی، بہر حال ہم اب تک عملی مقاصد کے لیے نیوٹن ہی کا نظریہ استعال کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر درپیش صورت حال میں اس کی پیش گوئیو ں اور اضا فیت کے مقاصد کے لیے نیوٹن ہی کا نظریہ استعال کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر درپیش صورت حال میں اس کی پیش گوئیو ن اور اضا فیت کے در میان معمولی سا فرق ہے، نیوٹن کے نظریے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی مدد سے کام کرنا آئن سٹائن کے نظریے کی نسبت کہیں زیادہ آسان ہے۔

سائنس کا حتی مقصد پوری کائنات کی تشریخ کرنے والے واحد نظریے کی فراہمی ہے، در حقیقت زیادہ تر سا کنس دان اس مسکے کو دو حصوں میں تقسیم کرلیتے ہیں، پہلے تو وہ قوانین ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات وقت کے ساتھ کیسے بدلتی ہے (اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کسی ایک وقت میں کائنات کیسی ہے، تو یہ طبیعاتی قانون ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بعد میں کسی اور وقت یہ ہمیں کیسے دکھا کی دے گی ) دوسرا سوال کائنات کے ابتدائی حالات کے بارے میں ہے، پھے لوگوں کا خیال ہے کہ سائنس کا تعلق صرف پہلے ھے سے ہونا چا ہے کہونکہ ان کا خیال ہے کہ کائنات کی ابتدائی صور تحال کا سوال ما بعد الطبیعات یا فدہب کا معاملہ ہے کیونکہ خدا قادرِ مطلق ہے اور کائنا ت کو جس طرح چاہے شروع کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ویسا ہی ہو، لیکن اس صورت میں خدا کائنات کو بے قاعدہ طریقے سے بھی شروع کر سکتا تھا تاہم ایسا لگتا ہے کہ کائنات کی ابتدائی حالت بھی قوانین کے تابع ہوگی.

پوری کا نئات کی ایک ہی مرتبہ تشریح کردینے والا نظریہ دینا بہت مشکل کام ہے اس کی بجائے ہم یہ مسلہ کلڑوں میں بانٹ کر بہت سے جزوی نظریات تشکیل دیتے ہیں، ان میں سے ہر جزوی نظریہ مشاہدات کے ایک خاص حلقے کی تشریح اور پیش گوئی کرتا ہے جس میں دوسری مقداروں کے اثرات کو نظر انداز کریا جاتا ہے یا پھر ان کو اعداد کے سادے مجموعوں میں پیش کیا جاتا ہے، ہوسکتا ہے کہ طریق کار مکمل طور پر غلط ہو، بنیادی طور پر اگر کا نئات کی ہر ایک چیز کا انحصار دوسری تمام چیزوں پر ہے، تو پھر ممکن ہے کہ اس مسلے کے حصول کی علیحدہ تحقیق کرنے سے مکمل نتیجہ حاصل نہ ہو، پھر بھی ماضی میں ہم نے اس طرح ترقی کی ہے، اس کی کلاسکی مثال نیوٹن

کا نظریہ تجاذب ہے جس کے مطابق دو اجسام کے در میان تجاذب صرف ان کی کمیت پر منحصر ہے یا پھر مادے پر منحصر ہے نہ کہ ان کے اجزائے ترکیبی پر لہذا سورج اور سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لیے ان کی ساخت اور اجزائے ترکیبی کو جاننا ضروری نہیں.

آج سائنس دان کائنات کی تشر سے دو بنیادی جزوی نظریات کی بنیا د پر کرتے ہیں ، اضا فیت کا عمو می نظریہ اور کو انٹم میکینکس (QUANTUM MECHANICS) یہ اس صدی کے پہلے نصف میں فکر ودانش کی عظیم کامیابیاں ہیں، اضافیت کا عمومی نظریہ تجاذب کا نکات کی وسیع تر ساخت کو بیان کرتا ہے.

یعنی چند میل کے پیانے سے لیے کر اربوں کھربوں میل کے قابلِ مشاہدہ کا نات کے پیانے تک، دوسری طرف کوانٹم میکینکس مظا ہر کا انتہائی چھوٹے پیانے پر مطالعہ کرتی ہے جیسے ایک اپنج کے لاکھویں، کروڑویں پیانے تک، گر بدقتمتی سے یہ دونوں نظریات ایک دوسر کے لیے غیر متناسب جانے جاتے ہیں یعنی دونوں (بیک وقت) درست نہیں ہوسکتے، آج کے علم طبیعا ت کی ایک بنیا دی کا وش اور اس کتاب کا اہم موضوع ایک ایسے نظریے کی تلاش ہے جو ان دونوں نظریات کو ملا کر تجاذب کا کوانٹم نظریہ مہیا کرے، اس وقت ہما رے پاس ایسا نظریہ نہیں ہے اور ہوسکتا ہے ہم ابھی اس سے بہت دور ہوں لیکن اس کی چند ضروری خصوصیات ہم اب بھی جانے ہیں اور اس کتاب کے اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تجاذب کے کوانٹم نظریے کو کس قسم کی پیش گوئیاں کرنا ہوں گی۔

اب اگر آپ کو یقین ہے کہ کائنات بے قاعدہ نہیں ہے بلکہ مخصوص قوانین کی تابع ہے تو بالآخر آپ کو جزوی نظریات کو مجتمع کرکے ایک جامع نظریہ تشکیل دینا ہوگا، جو کائنات میں موجود ہر شئے کی تشریح کرسکے گر ایسے جامع اور مکمل نظریے کی تلاش میں ایک بنیادی تضاد ہے، مندرجہ بالا خیالات کے مطابق ہم عقل رکھنے والی مخلوق ہیں، اور جس طرح چاہیں کائنات کا مشاہدہ کرکے اس سے منطق نتا کج اخذ کرسکتے ہیں، اس صورت میں یہ فرض کرنا ایک معقول بات ہوگی کہ ہم کائنات کو چلانے والے قوانین کے قریب تر جاسکتے ہیں ، اور اقعی کوئی مکمل اور متحد (UNIFIED) نظریہ موجود ہے تو وہ ہمارے اعمال کو بھی متعین کرے گا، وہ نظریہ یہ بھی متعین کرے گا کہ اس تلاش کیا نتیجہ نکل سکتا ہے گر وہ ہمیں یہ کیوں بتائے گا کہ ہم شہادتوں کے ذریعے درست نتیج پر پہنچ ہیں، ہوسکتا ہے وہ ما دے غلط نتائج کا تعین کرے اور پھر ہمیں کی بھی نتیج پر پہنچ نہ دے۔

میں اس مسکے کا صرف ایک ہی حل ڈارون کے اصول فطری انتخاب (PRINCIPLE OF NATURAL SELECTION) پر انحصار کرکے دے سکتا ہوں ، اس خیال کے مطابق کسی بھی خود افزائش اجسام کی آبادی میں جینیاتی مادوں اور انفرادی نشونما میں فرق ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا میں صحیح نتائج نکالنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے دوسروں سے زیادہ اہل ہوں گے اور اپنی بقا اور افزائش نسل کے لیے بھی زیادہ مناسب ہوں گے لہذا ان کے کرداری اور فکری رویے غالب آجائیں گے، یہ بات بھی اس بات کی صداقت واضح نہیں ہے ، ہما ری سائنسی دریافت نے بقا میں معاونت کی ہے گر اس بات کی صداقت واضح نہیں ہے ، ہما ری سائنسی دریافتیں ہمیں نباہ کرسکتی ہیں اور اگر نہ بھی کریں تو ہو سکتا ہے کہ ایک مکمل اور متحد نظر یہ بھی ہماری بقا کے امکانا ت کے لیے سائنسی دریافتیں ہمیں نباہ کرسکتی ہیں اور اگر نہ بھی کریں تو ہو سکتا ہے کہ ایک مکمل اور متحد نظر یہ بھی ہماری بقا کے امکانا ت کے لیے

زیاد مؤثر نہ ہو، بہر حال اگر کائنات کا ارتقا با قاعدہ طریقے سے ہوا ہے تو ہم یہ توقع کرسکتے ہیں کہ فطر ی انتخا ب سے ہمیں ملی ہو ئی صلاحیتیں مکمل اور متحد نظریے کی تلاش میں بھی کارگر ثابت ہوں گی اور ہمیں غلط نتائج کی طرف نہ لے جائیں گی.

چونکہ ہمارے پاس پہلے سے موجود جزوی نظریات غیر معمولی صور تحال کے علاوہ صحیح پیش گوئیاں کرنے کے لیے کافی ہیں چنا نچہ کائنا ت

کے حتی نظریے کی تلاش کو عملی بنیادوں پر حق بجانب کہنا مشکل ہے (یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ایسے دلائل اضا فیت کے نظریے اور کوانٹم میکیئکس کے خلاف بھی دیے گئے ہیں اور انہی نظریات نے ہمیں جوہری (NUCLEAR) توانائی اور مائکرو الیکٹرو تکس (MICRO) انقلاب دیے ہیں) ہوسکتا ہے کہ ایک مکمل اور متحد نظریے کی دریافت ہماری نوع کی بقا میں مددگار ثابت نہ ہو اور ہوسکتا ہے کہ وہ ہمارے طرزِ زندگی کو بھی متاثر نہ کرے لیکن تہذیب کی ابتدا سے ہی لوگ واقعات کو بے جو ٹر اور ناقابلِ تشر تگ سجھنے کے باعث غیر مطمئن رہے ہیں، ان کی شدید خواہش رہی ہے کہ دنیا کے پیچے کام کرنے والے نظام کو جانا جائے، ہم آج بھی سے جانے کے باعث غیر مطمئن رہے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ علم کے لیے انسان کی شد ید ترین خو اہش ہما ری مسلسل جانے کے لیے انسان کی شد ید ترین خو اہش ہما ری مسلسل کوشش کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے کافی ہے اور ہمارا کم سے کم ہدف یہ ہے کہ ہم اس کائنات کی مکمل تشر سے کریں جس میں ہم آباد ہیں.



#### زمان ومكان

اجسام کی حرکت کے بارے میں ہمارے موجودہ خیالات گلیلیو (GALILEO) اور نیوٹن سے چلے آرہے ہیں، ان سے پیشتر لوگ ارسطو پر یقین رکھتے تھے جس کا کہنا تھا کہ جسم کی فطری حالت سکونی ہوتی ہے تاوفتیکہ اسے کوئی قوت یا محرک حرکت نہ دے، مزید یہ کہ ایک بھاری جسم آہستہ روی کی نسبت تیزی سے گرے گا کیونکہ زمین کی جانب اس کا تھنچاؤ زیادہ ہوگا.

ارسطو کی روایت میں سے عقیرہ بھی شامل تھا کہ صرف غور و فکر کرنے سے تمام قوانین دریافت کیے جاسکتے ہیں، انہیں مشاہدات کی مدد سے پر کھنا بھی ضروری نہیں ہے، چنانچہ گلیلیو سے پہلے کسی نے یہ معلوم کرنے کی بھی زحمت نہ کی کہ کیا واقعی مختلف وزن کے اجبا م مختلف رقار سے گرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ گلیلیو نے ہیسا (PISA) کے خمیدہ مینار سے اوزان گرا کر ارسطو کے اس خیال کو غلط کر دکھایا ، یہ کہانی پوری طرح بچ نہیں ہے مگر گلیلیو نے اسی طرح کا کوئی کام کیا تھا اس نے ہموار ڈھلان سے مختلف گول اوزان نیچے گڑھکا کے تھے ، ہماری اجسام کے عمودی طور پر گرنے سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے مگر رفتار کم ہونے کی وجہ سے ڈھلان کا مشاہدہ زیادہ آسان ہے، گلیلہ و کی بھاری اجسام کے عمودی طور پر گرنے سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے مگر رفتار کم ہونے کی وجہ سے ڈھلان کا مشاہدہ زیادہ آسان ہے، گلیلہ و کی پیائش نے یہ بات ثابت کی کہ وزن سے قطع نظر ہر جسم کی رفتار میں اضافے کی شرح مساوی ہوتی ہے، مثلاً اگر آپ ایک سیکنڈ کے بعد گیند کی رفتار ایک میٹر نی سیکنڈ کے بعد گیند کی رفتار ایک میٹر نی سیکنڈ کے بعد گیند کی رفتار ایک میٹر نی سیکنڈ ہوگی اور اس طرح گیند کی رفتار میں اضافہ ہوتا جائے گا خواہ اس کا وزن کچھ بھی ہو ، بلا شبہ ایک سیسے کا باٹ پرندے کے پر کے مقابلے میں یقینا زیادہ تیزی سے گرے گا لیکن صرف اس لیے کہ پر کی رفتار ہوا کی مزاحمت سے ایک سیسے کا باٹ پرندے کے پر کے مقابلے میں یقینا زیادہ تیزی سے گرے گا لیکن صرف اس لیے کہ پر کی رفتار ہوا کی مزاحمت سے سے ہوجائے گی، اگر ہوا کی مزاحمت کے بغیر دو اجسام چھیکے جائیں جیسے مثال کے طور پر سیسے کے دو اوزان تو وہ ایک جی شرح سے گرسے گارس گے۔

نیوٹن نے اپنے قوانین حرکت کی بنیاد گلیلیو کی پیائشوں پر رکھی تھی، گلیلیو کے تجربات کے مطابق جب کوئی جہم ڈھلان سے لڑھکتا ہے تو اس پر صرف ایک قوت (اس کا وزن) عمل کرتی ہے اور یہی قوت اس کی رفتار میں بھی اضافہ کرتی رہتی ہے، ان تجربات سے یہ ظا ہر ہوا کہ قوت کا اصل کام ہمیشہ کسی جہم کی رفتار میں تبدیلی لانا ہوتا ہے نہ کہ اسے صرف حرکت میں لے آنا جیبا کہ اس سے قبل سمجھا جاتا تھا، اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اگر کسی جہم پر کوئی قوت عمل نہ بھی کر رہی ہو تو وہ کیساں رفتار سے خطِ متقیم (STRAIGHT) میں وضاحت لے این کیا گیا تھا اور یہی نیوٹن کا پہلا قانون ہے، ایک جہم پر جب کوئی قوت عمل کرتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ اس کا بیان نیو ٹن

کا دوسرا قانون ہے، اس کے مطابق جسم اپنی رفتار میں اضافہ یا تبدیلی کرے گا جس کی شرح قوت کے تناسب سے ہوگی (مثلاً اگر قوت میں اس اضافے کی شرح دوگنی ہوگی، اگر اس کی میں اضافے کی شرح دوگنی ہوگی تو پھر رفتار بھی دوگنی ہوگی) اسراع (ACCELERATION) اس صورت میں کم ہو گی، اگر اس کی کمیت (یا مادے کی مقدار) زیادہ ہوگی، یہی قوت اگر دوگنا مادے رکھنے والے جسم پر عمل کرے گی تو اسراع آدھا ہوگا، ایسی ہی ایک مثال کار کی ہے، جتنا زیادہ طاقتور انجن ہوگا اتنا ہی زیادہ اسراع پیدا کرے گا گر جس قدر بھاری کار ہوگی تو وہی انجن اس قدر کم اسر اع پید اگرے گا.

ان قوانین حرکت کے علاوہ نیوٹن نے تجاذب کی تشریح کے لیے بھی قانون دریافت کیا، اس کے مطابق دو اجسام کے درمیان کشش کی قوت ان کی کمیت کے تناسب سے ہوتی ہے، یعنی اگر دو اجسام میں سے (جسم الف) کی کمیت دوگئی ہوجائے تو ان کے درمیان قوت بھی دوگئی ہوجائے گی، شاید آپ یہی توقع رکھیں کیونکہ نئے جسم الف کو اپنی اصل کمیت کے دو الگ الگ اجسام کا مجموعہ سمجھا جاسکتا ہے جن میں سے ہر ایک جسم ب کو اصل قوت سے دوگئی ہو گی، اس طرح الف اور ب کے درمیان کی قوت بھی اصل قوت سے دوگئی ہو گی، اور اگر فرض کریں کہ ایک جسم کی کمیت دوگئی ہو اور دوسرے کی تین گنا تو ان کے درمیان تجاذب چھ گنا زیادہ ہوجائے گا، اب ہم تمام اجسام کے ایک ہی شرح سے گرنے کی وجہ سمجھ سکتے ہیں، ایک دوگئے وزن والے جسم کو نیچ کھینچنے والی تجذیب کی قوت دوگئی ہو گی مگر اس کے ساتھ ہی اس کی کمیت بھی دوگئی ہو گی، نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق یہ دونوں انزات ایک دوسرے کو زائل کردیں گا اس طرح اس اع ہم حال میں کمیاں ہوگا.

نیوٹن کا تجاذب کا قانون ہمیں ہے بھی بتاتا ہے کہ اجسام جتنی دور ہوں گے اتنی ہی کم کشش ہوگی، اس قانون کے مطابق ایک سارے کی تجذیب اس سے نصف فاصلے پر واقع سارے کی کشش سے ایک چوتھائی ہوگی، ہے قانون زمین، چاند اور سیا روں کے مد اروں کی بڑی درست پیش گوئی کرتا ہے، اگر قانون ہے ہوتا کہ سارے کا تجاذب فاصلے کے ساتھ نیوٹن کے بتائے ہوئے تناسب سے زیادہ تیزی سے کم ہوتا تو سیاروں کے مدار بیضوی نہ ہوتے بلکہ مر غولے (SPIRAL) کی شکل میں سورج کی طرف چکر کھاتے ہوئے جاتے اور اگر تجا ذب کی قوت کا تناسب نیوٹن کے بتائے ہوئے تناسب سے زیادہ آہتہ روی سے کم ہوتا تو دور دراز ساروں کی کشش کی قوت زمین کی کشش کی قوت زمین کی کشش کے حاوی ہوتی۔

قوانین اسی طرح بر قرار رہتے ہیں، مثلاً ریل گاڑی میں پنگ پانگ کے کھیل ہی کو لیجئے، ہم دیکھیں گے کہ گیند ریل گاڑی میں نیوٹن کے قانون کی اسی طرح تابع ہے جس طرح ریل گاڑی سے باہر کسی میز پر، اس لیے یہ بتانے کا کوئی طریقہ نہیں کہ آیا ریل گا ڈی حرکت میں ہے یا زمین.

سکون کے ایک قطعی معیار (ABSOLUTE STANDARD) کی عدم موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف اوقات میں وقوع پذیر ہونے والے دو واقعات کے بارے میں نہیں بتاسکتے کہ وہ مکال کے کسی ایک ہی مقام پر ہوئے ہوں، مثلاً فرض کریں کہ ہما ری پنگ پانگ کی گیند ریل گاڑی میں اوپر نیچے ٹیے کھارہی ہے اور ایک سیکنڈ کے وقفے میں میز کے ایک مقام سے دو مرتبہ گراتی ہے ، ریل گاڑی سے باہر کسی شخص کے لیے دو ٹیوں کا در میانی فاصلہ تقریباً چالیس میٹر ہوگا کیونکہ گاڑی اس وقفے میں اتنا فاصلہ طے کر پکی ہو گ اس طرح مکمل سکون (ABSOLUTE REST) کی عدم موجودگی کا مطلب ہے کہ ہم مکا ں میں کسی واقعے کو حتمی مقام ( گاڑی میں اور اس سے باہر کھڑے افراد کے لیے مختلف ہوگا اور کسی پر ترجیح نہیں دی جاسکے گی.

نیوٹن حتی مقام یا حتی مکاں کی عدم موجودگی پر بہت پریثان تھا کیونکہ وہ اس خدائے مطلق (ABSOLUTE GOD) کے تصور سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، حقیقت یہ ہے کہ اس نے حتی مکاں کی عدم موجودگی تسلیم کرنے سے انکار کردیا تھا حالانکہ یہ اس کے قوانین سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، حقیدے پر بہت سے لوگوں نے شدید تنقید کی تھی، ان میں سے سب سے زیادہ قابلِ ذکر بشپ برکلے ( فکلی تھی، اس کے اس غیر عقلی عقیدے پر بہت سے لوگوں نے شدید تنقید کی تھی، ان میں سے سب سے زیادہ قابلِ ذکر بشپ برکلے ( BISHOP BERKELY) ہیں، جب شہرہ آفاق ڈاکٹر جانس کو برکلے کی اس رائے کے متعلق بتایا گیا تو وہ چلائے 'میں اس کی تردید کرتا ہوں' اور اپنا پاؤں ایک بہت بڑ بے پتھر پر مارا.

ارسطو اور نیوٹن دونوں مطلق وقت یا زمان پر یقین رکھتے تھے، ان کا اعتقاد تھا کہ دو واقعات کا در میانی وقت بغیر کسی ابہام کے ناپا جاسکتا ہے اور اسے کوئی بھی ناپے یہ وقت یکسال ہو گا بشر طیکہ انچھی قسم کی گھڑی استعال کی جائے، یہ بات کہ زما ن (TIME) مکا ن ( SPACE) سے مکمل طور پر آزاد تھا بہت سے لوگوں کے لیے عام فہم ہوگی، بہر صورت ہمیں زمان اور مکا ن کے با رے میں اپنے خیالات بدلنے پڑے ہیں حالانکہ بظاہر عام فہم قیاسات سیب جیسی چیزوں یا سیاروں کے معاملے میں صبحے کام کرتے ہیں کیو نکہ یہ مقابلتاً آہتہ رو ہوتے ہیں جبکہ تقریباً روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والی چیزوں کے لیے یہ بالکل ناقابلِ عمل ہوتے ہیں.

1921ء میں ڈنمارک کے ایک ماہر فلکیات کر سٹنس رو کیمر (CHRISTENSEN ROEMER) نے یہ حقیقت دریا فت کی تھی کہ روشنی متناہی ہے مگر بہت تیز رفتار سے سفر کرتی ہے، اس نے یہ مشاہدہ بھی کیا کہ مشتری کے چاند کے خود مشتری کے عقب میں چلے جانے کے اوقات کیساں نہیں ہیں جیسا کہ مشتری کے گرد چاندوں کی کیساں کردش ہونے کی صورت میں متوقع تھا ، چو نکہ زمین اور

مشتری دونوں سورج کے گرد گردش کرتے ہیں لہذا ان کے در میان فاصلہ بدلتا رہتا ہے، روئیم نے دیکھا کہ اگر ہم مشتری سے زیا دہ دور ہوں تو چاندوں کی روشن ہم جوں تو اس کے چاندوں کی روشن ہم تک دیر میں پہنچتی ہے، اس نے یہ دلیل پیش کی کہ اگر ہم زیادہ دور ہوں تو چاندوں کی روشن ہم تک دیر میں پہنچتی ہے، روئیم نے مشتری کے زمین سے فاصلے میں کم یا زیادہ ہونے کی جو پیائش کی تھی وہ زیادہ درست نہیں تھی ، یعنی اس کے خیال میں روشنی کی رفتار ۱۸۲۰۰۰ میل فی سینڈ تھی جبہ جدید دور میں ہم جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار ۱۸۲۰۰۰ ہزار میل فی سینڈ ہے، روئیم کی کہ اس نے نہ صرف یہ ثابت کیا تھا کہ روشنی متناہی رفتار سے سفر کرتی ہے بلکہ اس کی پیائش کرنا بھی ایک بڑا کارنامہ تھا جو نیوٹن کے اصولِ ریاضی کی اثناعت سے بھی گیارہ سال پہلے انجام دیا گیا تھا.

روشنی کس طرح کھیلتی ہے؟ اس کے متعلق کوئی خاص نظریہ ۱۸۱۵ء تک نہیں تھا، پھر برطا نوی ما ہر طبیعا ہے جبہ نز کلارک میکسول (وشنی کس طرح کھیلتی ہے استعال (JAMES CLERK MXWELL COMBINED) نے بیش کو گئی کہ مجموعی برقی اور مقاطیسی قوتوں کے لیے استعال ہوتے تھے ، میکسول کی مساوات (EQUATION) نے پیش کو ٹی کی کہ مجموعی برقی مقاطیسی مید ان (WAVELIKE DISTURBANCES) پیدا ہوسکتے ہیں جو پائی کے تالاب کی لہروں کی طرح ایک مقررہ وقت سفر کریں گے، اگر ان لہروں کا طول مونی (WAVE LENGTH) یعنی لہروں کے لو ل پائی کے تالاب کی لہروں کی طرح ایک میٹریا اس سے زیادہ ہوتو وہ موجودہ اصطلاح میں ریڈیائی لہریں ہو ں گی ، چھوٹے طول مونی کہریں مائکرہ ویو (MICRO WAVE) یعنی چند سینٹی میٹر زیر سرخ یا انفراریڈ (INFRARED) (ایک سینٹی میٹر کے دس ہزارویں جھے نیادہ) کہلاتی ہیں وہ روشنی جو نظر آتی ہے اس کا طول مونی ایک سینٹی میٹر کے صرف چار کروڑ سے آٹھ کروڑویں جھے ہزارویں جھے نیادہ) کہلاتی ہیں وہ روشنی جو نظر آتی ہے اس کا طول مونی ایک سینٹی میٹر کے صرف چار کروڑ سے آٹھ کروڑویں جھا عیں (ULTRA VIOLET) اس ریز (X-RAYS) اور گاما شعاعیں (GAMMA RAYS) اس کی بھرائی ہیں۔

میکسویل نے پیش گوئی کی کہ ریڈیائی یا روشن کی لہروں (RADIO OR LIGHT WAVES) کو ایک خاص مقررہ رفار سے سفر کرنا چاہیے گر چونکہ نیوٹن کے نظریے نے مکمل سکون (ABSOLUTE REST) کے خیال کو مستر دکردیا تھا اس لیے اگر روشنی مقر رہ رفار سے سفر کرتی ہے تو اس رفار کو کس کی اضافیت سے ناپا جائے، چانچہ یہ تجویز کیا گیا کہ ایک لطیف مادہ ایتھر (ETHER) ہر جگہ موجود ہے حتی کہ وہ خالی سپیس (EMPTY SPACE) ہیں بھی ہے، جس طرح آواز کی لہریں (SOUND WAVES) ہو اک ذریعے سفر کرتی ہیں روشنی کی لہروں (LIGHT WAVES) کو ایتھر کے ذریعے سفر کرتی ہیں روشنی کی لہروں (LIGHT WAVES) کو ایتھر کے ذریعے سفر کرنا چاہیے جس کی رفار ایتھر کی اضافی ہوگی، ایسے مشاہدہ کرنے والے جو خود ایتھر کی اضافیت سے حرکت میں ہوں روشنی کو مختلف رفاروں سے اپنی طرف آتا دیکھیں گے، مگر ایتھر کی اضافیت سے روشنی کی رفار معین رہے گی، خاص طور پر جب زمین اپنے مدار پر سورج کے گرد ایتھر میں سے گزر رہی ہو تو زمین کی گردش کی سمت ناپی جانی والی رفار (جب ہم روشنی کے منبع کی طرف سفر میں ہوں) حرکت کے زاویہ قائمہ (RIGHT ANGLE) پر (RIGHT ANGLE) کے کلیو لینڈ کے روشن کی رفار سے زیادہ ہوگی (جب ہم منبع کی سمت سفر میں نہ ہوں)، کمکہ اور میں البرٹ مائیکل میں طبیعات پر نوبل انعام حاصل کرنے والا پہلا امر کی بنا) اور ایڈورڈ مور لے (EDWARD MORLEY) نے کلیو لینڈ کے (جو بعد میں طبیعات پر نوبل انعام حاصل کرنے والا پہلا امر کی بنا) اور ایڈورڈ مور لے (EDWARD MORLEY) نے کلیو لینڈ کے

اطلاقی سائنس کے سکول (CASE SCHOOL OF APPLIED SCIENCES IN CLEVELAND) میں بہت مختاط تجربہ کیا، انہوں نے زمین کی حرکت کی سمت میں روشنی کی رفتار اور اس کی گردش کے زاویہ قائمہ پر روشنی کی رفتار کا موازنہ کیا تو حیر ت انگیز طور پر یہ دریافت ہوا کہ دونوں بالکل مساوی ہیں.

۱۸۸۷ء اور ۱۹۰۵ء کے درمیانی عرصے میں اس بات کی کئی کوششیں ہوئیں کہ مائیکل مورلے کے اس تجربے کے حوالے سے کہ ایتھر میں اشیاء سکرتی ہیں اور گھڑی ست رفتار ہوجاتی ہے تشر ت کی جائے، ان میں سب سے زیادہ قابلِ ذکر کوشش بالینڈ کے ایک ما ہر طبیعات بینڈرک لورینز (HENDRIK LORENTZ) نے کی تھی، بہر حال ۱۹۰۵ء میں سوئس پیٹنٹ آفس (SWISS PATENT) نے کی تھی، بہر حال ۱۹۰۵ء میں سوئس پیٹنٹ آفس (ALBERT EINSTIEN) نے اپنے مشہور مقالے میں بتایا تھا کہ ایتھر کا لورا نظریہ غیر معروف کلرک البرٹ آئن سٹائن (ABSOLUTE TIME) کا نورا نظریہ غیر ضروری ہے بشر طیکہ مطلق زمان (ABSOLUTE TIME) کا خیال ترک کردیا جائے، چند ہی ہفتوں بعد ایبا ہی خیال معروف فرانسینی ریاضی دان ہنری لوئن کارے (HENRI POINCARE) نے پیش کیا، آئن سٹائن کے خیالات ہنری کے خیالات کی نسبت طبیعات کے زیادہ قریب سے جو اسے محض ریاضی کا مسئلہ سمجھتا تھا، پس نے نظریے کا سہر آ آئن سٹائن کے سر باندھا جاتا ہے جبکہ ہنری لوئن کارے کا بھی اس نظریے کے اہم صے سے گہرا تعلق ہے اور وہ اس کے نام سے منسوب ہے۔

نظریہ اضافیت کا بنیاد کی مفروضہ یہ تھا کہ تمام ایسے مشاہدہ کرنے والوں کے لیے جو خود حرکت میں ہوں سائنس کے قوانین کیسال ہو نے چائیں خواہ ان کی رفار کچھ بھی ہو، یہ بات نیوش کے قوانین حرکت کے لیے تو بچ تھی ہی مگر اب ای خیال کا دائرہ وسیح کرکے اس میں میکسویل کا نظریہ اور روشنی کی رفار کو بھی شامل کرلیا گیا، تمام مشاہدہ کرنے والوں کو اب روشنی کی رفار کی ایک ہی پیائش کرنی چا ہے خواہ ان کی اپنی رفاز کچھ بھی ہو، اس سادے سے خیال کے بہت دور رس نتائ لگتے ہیں جن میں شاید سب سے زیا دہ مشہو رکہت اور توانائی کا مماوی بین بہ جس کی تلخیص آئن شائن کی شہرہ آفاق مساوات E mc² اور جہاں کا توانائی اسکیت اور ی روشنی کی رفار کے لیے اور یہ قانون کہ کوئی بھی شئے روشنی کی رفار کے سا وی ہو نے ( لیے) ہے اور یہ قانون کہ کوئی بھی شئے روشنی کی رفار سے تیز سفر نہیں کر سکتی ، توانا ئی اور کمیت کے مسا وی ہو نے ( لیے) ہے اور یہ قانون کہ کوئی بھی شئے کو اپنی حرکت سے ملئے والی توانائی اس کی عام کمیت میں جمع ہوجا کے گی، دوسر سے لفظوں میں اس کی رفار روشنی کی رفار روشنی کی رفار روشنی کی رفار روشنی کی دفار روشنی کی دو آر کر کس شئے کی کمیت اس کی عام کمیت سے دوگن سے ہو اس کی کمیت میں موجائے گی، جب سمی شئے کی رفار روشنی کی دفار سے خوبی بینچتی ہے تو اس کی کمیت میں اس کی عوبات ہو قوان کی کمیت میں کوئیجی ہو گی ہو گی، اس وجہ سے عمومی اشیاء اضافیت کے مطابق کہی روشنی کی رفار کوئی بھی گی ہوئی ہو گی، اس وجہ سے عمومی اشیاء اضافیت کے مطابق کہی روشنی کی رفار کوئی بھی ہو گی، اس وجہ سے عمومی اشیاء اضافیت کے مطابق کہی روشن کی رفار کو خیق کمیت نے ہو روشنی کی رفار سے سفر کر مکتی ہیں.

اضافیت کا ایک اور شاندار نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ہمارے مکان اور زمان کے متعلق نظریات میں انقلاب بریا کردیا، نیوٹن کے نظریے کے

مطابق اگر روشیٰ کی ایک کرن کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھیجا جائے تو مشاہدہ کرنے والے مخلف افراد اس سفر کے وقت پر تو مشقق ہوسکتے ہیں (کیونکہ وقت مطلق ABSOLUTE) گر اس بات پر ہمیشہ متفق نہیں ہوسکتے کہ روشیٰ نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے (کیونکہ سپیس یا مکان مطلق نہیں ہے) چونکہ روشیٰ کی رفتار طے کردہ فاصلے کو صرف شدہ وقت سے تقسیم کرنے پر حاصل ہو تی ہے ، اس لیے مخلف مشاہدہ کرنے والے روشیٰ کی مخلف رفتاریں ناپیں گے، اس کے برعکس اضافیت کی مدد سے تمام مشا بدہ کرنے والو ل کو روشیٰ کی رفتار پر ضرور متفق ہونا ہوگا، اگر وہ روشیٰ کے طے کردہ فاصلے پر متفق نہ ہوں تو وہ سفر میں گئے والے وقت پر بھی متفق نہ ہوں گر کیونکہ وقت وہ فاصلہ ہے جو روشیٰ نے طے کیا ہے گر اس پر مشاہدہ کرنے والوں کا اتفاق نہیں ہے، اسے روشیٰ کی رفتا ر پر تقسیم کرنا ہوگا جس پر وہ متفق ہیں) دوسرے لفظوں میں نظر یہ اضافیت نے مطلق وقت کا خاتمہ کردیا ہے کیونکہ ہر مشاہدہ کرنے والا اپنی گھڑی کے مطابق وقت کی پیائش کرے گا اور اگر سب کے پاس ایک جمیعی گھڑیاں ہوں تو بھی ضروری نہیں کہ سب مشاہدہ کرنے والو ل کا آئیس میں انقاق ہوجائے.

ہر مشاہدہ کرنے والا ریڈیائی لہر یا روشنی کی ضرب (PULSE) بھیج کر کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے مقام اور وقت کا تعین کرسکتا ہے، ضرب کا کچھ نہ کچھ حصہ واقعہ کو واپس منعکس کرتا ہے یا ریڈیائی لہر کو لوٹاتا ہے اور مشاہدہ کرنے والا بازگشت (ECHO) وصو ل ہونے سے وقت کی پیائش کرتا ہے، ضرب کے اس واقعے تک پہنچنے کا وقت یقیناً اس کی واپسی تک کے مجموعی وقت کا نصف ہوتا ہے اور فاصلہ اس نصف وقت کو روشنی کی رفتار سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے (اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ایک ایسی چیز ہے وایک خاص وقت میں مکاں کے ایک خاص مقام پر وقوع پذیر ہوتا ہے) اسی خیال کو شکل نمبر 2.1 میں پیش کیا گیا ہے جو مکانی – زمانی شکل (SPACE – TIME DIAGRAM) کی ایک مثال ہے:

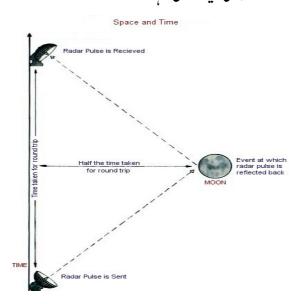

FIGURE 2.1

اس طریقے سے مشاہدہ کرنے والے جو خود بھی ایک دوسرے کی اضافیت سے حرکت میں ہوں، ایک ہی واقع کے مختلف مقام اور وقت بتائیں گے، کسی خاص مشاہدہ کرنے والے کی پیائش کسی اور مشاہدہ کرنے والے کی پیائش سے زیادہ درست نہیں ہوگی مگر تمام پیائشوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، کوئی بھی مشاہدہ کرنے والا کسی واقعے کے بارے میں دوسرے مشاہدہ کرنے والے کی نکا کی ہو گی رفتا ر اور وقت کا بالکل ٹھیک تعین کرسکتا ہے بشر طیکہ اسے دوسرے مشاہدہ کرنے والے کی اضافیتی رفتار معلوم ہو۔

آج کل ہم فاصلوں کی پیائش کے لیے ٹھیک یہی طریقہ استعال کرتے ہیں کیونکہ ہم لمبائی کی نسبت وقت کو زیادہ درست ناپ سکتے ہیں ، عملاً ایک میٹر وہ فاصلہ ہے جو روشنی ۲۳۳۵۵۲۲۰۰۰۰۰۰۰۳۳۳۵۹۲۰۰۹۵۲ سینٹر میں طے کرتی ہے جیبا کہ سیز م کلاک (CLOCK کمنلاً ایک میٹر وہ فاصلہ ہے دائس عدد کے لیے جواز یہ ہے کہ یہ میٹر کی اس تاریخی تعریف سے مطابقت رکھتا ہے جو پیر س میں محفوظ پاٹینم کی سلاخ کے دو نشانوں کے در میان فاصلہ ہے) اس طرح ہم لمبائی کی ایک اور اکائی بھی استعال کرستے ہیں ، نو ری سینٹر ( کمفوظ پاٹینم کی سلاخ کے دو نشانوں کے در میان فاصلہ ہے) اس طرح ہم لمبائی کی ایک اور اکائی بھی استعال کرستے ہیں ، نو ری سینٹر ( وشنی ایک سینٹر سینٹر کی سے ہر مشاہدہ کرنے والا روشنی کی ایک ہی رفتار کی اصطلاعوں میں کرتے ہیں جس سے ہر مشاہدہ کرنے والا روشنی کی ایک ہی رفتار نکاتا ہے (تعریف کے مطابق ایک میٹر فی مطابق ایک سے دور انتقال میں کرتے ہیں جس سے ہر مشاہدہ کرنے والا روشنی کی ایک ہی رفتار کی اصطلاعوں میں کرتے ہیں جس سے ہر مشاہدہ کرنے والا روشنی کی ایک ہی رفتار کی اصطلاعوں میں کرتے ہیں جس سے ہر مشاہدہ کرنے والا روشنی کی ایک ہی مطابق اور نمان کے با رہ میں کے مطابق ایکٹر کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا، بہر عال نظر یہ اضافیت ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم مکان اور زمان کے با رہ میں این جاتا ہے خیالات میں بنیادی تبدیلی لے آئیں، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مکان زمان سے مکمل طور پر الگ اور آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے ملک کر ایک اور چز بناتا ہے جے مکان – زمان (SPACE – TIME) کہا جاتا ہے.

یہ ایک عام تجربے کی بات ہے کہ ہم مکاں میں کی نقط کے مقام کا نقین تین اعداد یا محدد (COORDINATES) سے کرتے ہیں ، مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمرے کے اندر کوئی نقط ایک دایوار سے سات فٹ کے فاصلے پر دوسرے سے تین فٹ کے فاصلے پر اللہ (LATITUDE) اور عرض بلد (LATITUDE) اور عرض بلد (LATITUDE) اور عرض بلد (LATITUDE) ہو سے بھی تین موزوں محدد استعال کرنے میں بھی آزاد ہیں طالائکہ ان کا جو ازی پر سطح سمندر سے ایک فاص محدود ہوتا ہے، ہم کوئی سے بھی تین موزوں محدد استعال کرنے میں بھی آزاد ہیں طالائکہ ان کا جو ازی (VALIDITY) دائرہ کار فاصہ محدود ہوتا ہے، ہم چاند کے مقام کا نقین نکوئی سرکس کے چند میل ثبال یا چند میل جنوب میں نہیں کرکتے اور نہ بی سطح سمندر سے منٹوں میں اس کی بلندی بتاکتے ہیں، اس کی بجائے چاند کے مقام کا نقین سورج کے فاصلے سے یا سیا روں سے مداروں تک اس کے فاصلے سے یا بیا روں سے درمیان زاویے سے جو چاند کو سورج سے اور سورج کو ایک قر بی سارے مثلاً نیر قطور س (ALPHA CENTAURI) سے ملاتا ہے، یہ محدد بھی ہماری کہکشاں میں سورج کے نقین میں زیادہ مدد نہیں سارے مثلاً نیر قطور س (PATCHES) سے ملاتا ہے، یہ محدد بھی ہماری کہکشاں میں سورج کے نقین میں زیادہ مدد نہیں ہوئے گلاوں (PATCHES) کے مقام کا نقین کر کے جس طرح ہر گلزے یا ہیوند میں کی نقط کے نقین کرنے کے ہوئے کی مقامی نماں میں مکاں کے کئی طوط کو تھین کرنے کے خاص نماں میں مکاں کے کئی طوط کو نقی پر جو توج کی خاص زماں میں مکاں کے کئی خاص نقطے پر وقوع یذیر ہوتی ہے دو توج یز بر ہوتی ہے اور جس کی وضاحت بیار اعداد یا عددی خطوط (محدد) کی مدد سے کی جاستی ہے، یہا ں بھی ہم عدد دی خاص نقطے پر وقوع یذیر ہوتی ہے، یہا ں بھی ہم عدد دی

خطوط کے انتخاب میں آزاد ہیں اور مکال کی کوئی بھی تین وضاحت شدہ مکانی محدد (SPATIAL COORDINATES) اور زمال کا کوئی بھی پیانہ استعال کرسکتے ہیں، اضافیت میں مکان اور زمان کے محدد کے در میان کوئی حقیقی فرق نہیں ہوتا بالکل اسی طرح جس طرح مکان کے دو محددوں کے مابین کوئی حقیقی امتیاز نہیں ہوتا، ہم خطوط کا کوئی ایبا نیا سیٹ (SET) بھی منتخب کرسکتے ہیں جس میں مکا ن کا پہلا خصوصی محدد ہی مکان کے پرانے پہلے اور دوسرے خطوط کا مجموعہ ہو، مثلاً زمین پر کسی نقطے کے مقام کا تعین پکاڈلی سر کس سے چند میل شال یا چند میل جنوب میں کرنے کی بجائے ہم چند میل شال مشرق یا چند میل شال مغرب میں بھی کرسکتے ہیں، اسی طرح اضا فیت میں ہم وقت کا ایک نیا محدد بھی استعال کرسکتے ہیں جو پرانے وقت (سینڈوں میں) اور پکاڈلی سے شال میں فاصلے (نوری سینڈوں میں) کا مجموعہ ہو.

چار ابعادی (FOUR DIMENSIONAL) مکان میں واقع کی مقام کا تعین کرتے ہوئے چار محددین پر سوچنا ہی اکثر کار آمد ہوتا ہے، کی چار ابعادی مکان کا تصور کرنا تقریباً نا ممکن ہے، مجھے ذاتی طور پر تو سہ ابعادی (THREE DIMENSIONAL) مکاں کا تصور کرنا تقریباً نا ممکن ہے، مجھے ذاتی طور پر تو سہ ابعادی (DIAGRAMS) مکان کا تصور کرنا تجی مشکل لگتا ہے، بہر حال دو ابعادی اشکال (DIAGRAMS) بنانے میں آسان ہوتے ہیں جیسے زمین کی سطح کا خاکہ بنانا آسان ہے، سطح زمین دو ابعادی ہے کیونکہ کسی نقطے کے مقام کا تعین دو محدد لیعنی عرض بلد (LATITUDE) اور طول بلد (DIMENSION) سے ہوسکتا ہے، میں عموماً ایسی اشکال استعال کروں گا جن میں زمان عمودی طور پر بڑھتا ہے اور مکاں کا ایک بعد (PERSPECTIVE) افتی طور پر دکھایا جاتا ہے، مکان کا دوسرا بعد نظر انداز کردیا جاتا ہے یا بھی ان میں سے ایک کی نشاندہی تناظر (PERSPECTIVE) میں کردی جاتی ہے، یہ مکانی – زمانی اشکال (SPACE – TIME DIAGRAM) کہلاتی ہیں جیسے شکل 2.1 مثال کے طور پر شکل 2.2 میں وقت کی پیائش عمودی طور پر سالوں میں کی گئی ہے اور فاصلہ سورج سے نیر قطور س تک کلیر کے ساتھ افتی طور پر میلو ں میں ناپا گیا

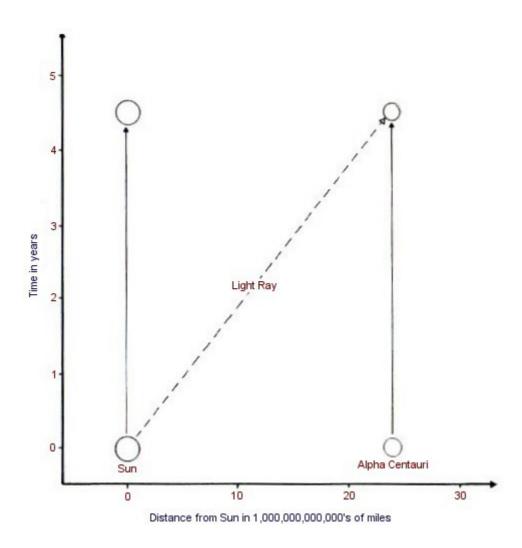

FIGURE 2.2

زمان ومکان میں سورج اور نیر قنطورس جھرمٹ کے راستے خاکے کے دائیں اور بائیں عمودی لکیروں کی طرح دکھا ئے گئے ہیں ، سو رج سے روشنی کی شعاع وتری کلیر (DIAGONAL LINE) اختیار کرتی ہے اور نیر قنطورس جھرمٹ تک پہنچنے میں چار سال لیتی ہے.

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں میکسویل کی مساوات نے نشاندہی کی تھی کہ روشنی کی رفتار یکساں ہوگی چاہے اس کی منبع کی رفتار کچھ بھی ہو اور پی بات اب درست پیاکشوں سے ثابت ہو چک ہے، اس کا مطلب ہے اگر روشنی کی ایک کرن ایک خاص وقت میں سپس کے ایک خاص نقطے سے خارج ہو، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک کرہ نور کی طرح پھیل جائے گی جس کی جسامت (SIZE) اور مقام اس کے منبع کی رفتار سے آزاد ہوں گے، سکنٹر کے دس لاکھویں (ONE MILLIONTH) حصے کے بعد روشنی پھیل کر ۲۰۰۰ میٹر نصف قطر کا ایک کرہ تشکیل دے چکی ہوگی، ہیں لاکھویں جھے کے بعد اس کا نصف ۲۰۰ میٹر ہوجائے گا جو بتدر تئے بڑھتا رہے گا، یہ بالکل ایسا ہی ہے

جیسے تالاب میں پھر بھینکنے سے سطح آب پر اہروں کا پھیلنا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دائرے کے بڑے ہونے پر یہ اہریں بھیلتی ہیں ، اگر تالاب کی دو ابعادی سطح اور ایک ابعادی وقت پر مشتمل تین ابعادی نمونے (MODEL) پر غور کریں تو اہر وں کا بھیلتا ہو ا دائرہ مخروطیہ (CONE) کی شکل اختیار کرے گا جس کی نوک (TIP) اس وقت اور مقام پر ہوگی جہاں پھر پانی میں گرا تھا (شکل 2.3):

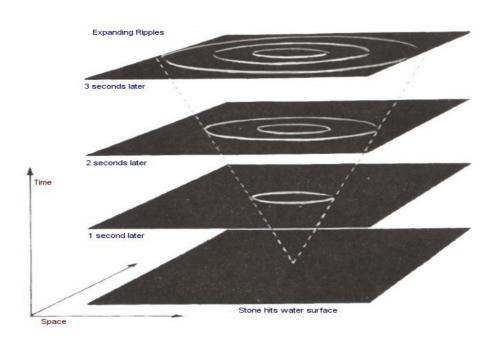

FIGURE 2.3

اسی طرح کسی واقعے سے پھیلنے والی روشنی چار ابعادی مکان – زمان میں تین ابعادی کون تشکیل دیتی ہے جو واقعے کے مستقبل کی نو ری مخروط (LIGHT CONE) کہلاتی ہے، اسی طرح ہم ایک اور مخروط بناسکتے ہیں جو ماضی کی نوری مخروط ہوگی، یہ ان واقعات کا مرقع ( SET ) ہے جن سے روشنی کی کرن مذکورہ واقعے تک پہنچتی ہے (خاکہ 2.4):

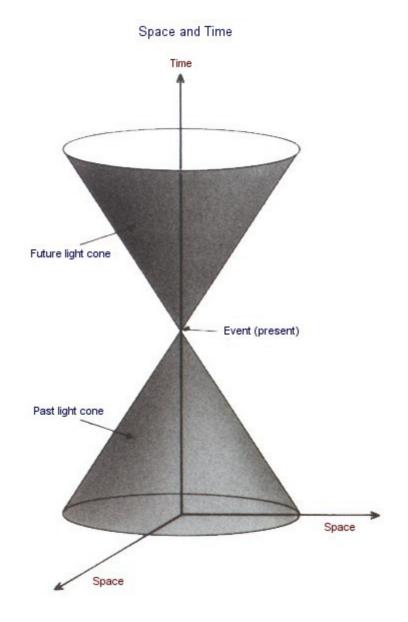

FIGURE 2.4

ایک واقع 'P' کی ماضی اور مستقبل کی نوری مخروطیں مکان - زمان کو تین اقلیم میں تقسیم کردیتی ہیں (شکل 2.5):

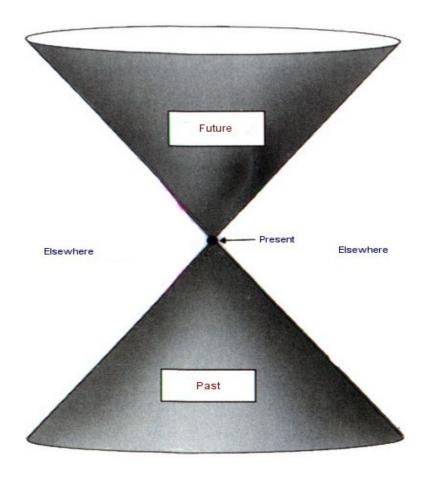

FIGURE 2.5

واقعے کا مطلق متعقبل 'P' کے متعقبل نوری مخروط کے اندر کا علاقہ ہوگا، یہ ان تمام واقعات کا مرقع ہے جو 'P' پر وقوع پذیر ہونے والے واقعات تک 'P' کے اشارے (SIGNAL) نہیں پہنچ سکتے ، کیو نکہ واقعے سے متاثر ہوسکتے ہیں، 'P' کی نوری مخروط سے باہر ہونے والے واقعات تک 'P' کے اشارے (SIGNAL) نہیں پڑسکتا 'P' کا مطلق ماضی ، ماضی کوئی بھی شئے روشنی سے زیادہ تیز سفر نہیں کرسکتی، اس لئے 'P' پر ہونے والے واقعات کا اثر ان پر نہیں پڑسکتا 'P' کا مطلق ماضی ، ماضی کی نوری مخروط کا اندرونی علاقہ ہے، یہ ان تمام واقعات کا مرقع ہے جن کے اشارے روشنی کی رفتار یا اس سے کم رفتار سے سفر کرتے ہوئے 'P' تک پہنچ سکتے ہیں، اہذا یہ ان تمام واقعات کا مرقع ہے جو ممکنہ طور پر 'P' پر ہونے والی چیزوں کو متاثر کرسکتے ہیں، اگر ہمیں سے معلوم ہو کہ 'P' کے ماضی کی نوری مخروط کی سپیس میں واقع اقلیم میں ہر جگہ کیا ہورہا ہے تو پھر ہم پیش گوئی کرسکتے ہیں کہ 'P' میں کیا ہونے والا ہے، باقی جگہ مکان – زمان کا وہ علاقہ ہے جو 'P' کے ماضی یا مستقبل کی نوری مخروط میں نہیں ہے اور جہاں کے واقعات 'P' پر ہونے والا ہے، باقی جگہ مکان – زمان کا وہ علاقہ ہے جو 'P' کے ماضی یا مستقبل کی نوری مخروط میں نہیں ہے اور جہاں کے واقعات 'P' پر ہونے والے واقعات سے نہ تو متاثر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں متاثر کرسکتے ہیں، مثلاً اگر اسی لمحے سورج چکنا بند کردے تو اس کا اثر زمینی واقعات پر اس وقت نہیں پڑے گا کیونکہ وہ سورج کے بجھے وقت کہیں اور ہوں گے (شکل 2.6):

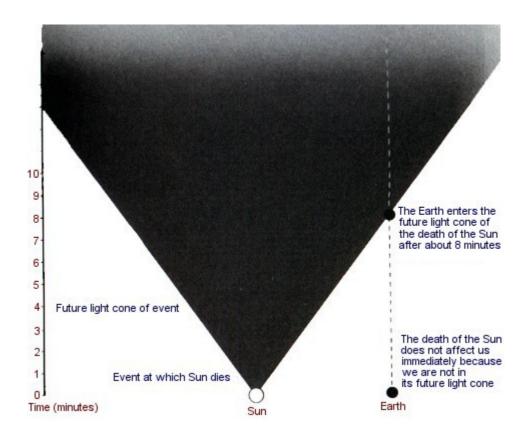

FIGURE 2.6

ہم ان کے بارے میں آٹھ منٹ بعد ہی جان سکیں گے کیونکہ یہی وہ وقت ہے جو روشیٰ کو سورج سے ہم تک پہنچنے میں لگتا ہے اور صرف اسی وقت زمین کے واقعات سورج کے بجھنے کے واقعے کی مستقبل کی نوری مخروط میں ہوں گے، اس طرح ہم نہیں جانے کہ اس وقت کا نئات میں کیا ہو رہا ہے، جو روشیٰ ہم دور دراز کہکٹاؤں سے آتی ہوئی دیکھتے ہیں دراصل وہ لاکھوں سال پہلے ان سے نکلی تھی اور جو دور ترین اجرام فلکی ہم دکھے چیں ان کی روشیٰ کوئی آٹھ ارب سال پہلے وہاں سے نکلی تھی، چنانچہ جب ہم کائنات کو دکھتے ہیں تو دراصل ہم یہ دکھے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ماضی میں کیسی تھی.

اگر ہم تجاذب یا کشش ثقل کے اثرات کو نظر انداز کردیں جیبا کہ آئن سٹائن اور پوائن کارے (POINCARE) نے ۱۹۰۵ء میں کیا تھا تو ہمارے ہاتھ اضافیت کا خصوصی نظریہ آجائے گا، مکان – زمان کے ہر واقعے کے لیے ہم ایک نوری مخروط بناسکتے ہیں (یعنی اس موقعے پر خارج ہونے والے تمام ممکنہ راستوں کا مرقع) اور چونکہ روشنی کی رفتار ہر واقعے اور ہر سمت سے یکساں ہوتی ہے اس لیے تمام م نو ری مخروط ایک جیسی ہوں گی اور ایک ہی سمت میں اشارہ کریں گی، یہ نظریہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز روشنی سے زیادہ تیز سفر نہیں کرسکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان اور زمان میں ہر شئے کا راستہ اس کیبر سے پیش کیا جاسکتا ہے جو نوری مخروط میں اس کے اند ر ہر

واقع پر ہو.

اضافیت کے خصوصی نظریے نے بڑی کامیابی سے اس بات کی تشریح کی کہ تمام مشاہدہ کرنے والوں کے لیے روشنی کی رفتا رسب کو کیساں لگتی ہے (جیسا کہ مائیکل من – مورلے تجربے نے دکھایا تھا) اور یہ کہ اگر چیزیں تقریباً روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو ان پر کیا گزرتی ہے، بہر صورت یہ بات نیوٹن کے تجاذب کے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی جس کی روسے اشیاء کی قوتِ کشش کا انحصا ر ان کے درمیان فاصلے پر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم ایک شئے کو حرکت دیں تو دوسری شئے پر پڑنے والی قوت میں فو را تبدیلی آئے گی یا دوسرے لفظوں میں تجاذب کے اثرات لامتناہی رفتار سے سفر کریں گے جبکہ اضافیت کے خصوصی نظریے کے مطا بق رکھنے والے انہیں روشنی کے برابر یا اس سے کم رفتار سے سفر کرنا چاہیے، آئن سٹائن کے اضافیت کے خصوصی نظریے سے مطا بقت رکھنے والے تجاذب کا نظریہ دریافت کرنے کے لیے ۱۹۹۸ء اور ۱۹۱۴ء کے دوران کئی ناکام کوششیں کیں، آخر کار ۱۹۱۵ء میں اس نے جو نظریہ پیش کیا ہم اسے آئ اضافیت کا عمومی نظریہ (GENERAL THEORY OF RELATIVITY) کہتے ہیں.

آئن سٹائن نے یہ انقلابی تصور پیش کیا تھا کہ تجاذب دوسری قوتوں کی مائند کوئی قوت نہیں ہے، بلکہ یہ اس حقیقت کا نتیجہ ہے کہ مکان – زمان چیٹے نہیں ہیں جیسا کہ پہلے سمجھا جاتا تھا بلکہ وہ تو خمدار یا ٹیڑھے (WARPED) ہیں اور یہ کمیت تقسیم اور توانائی کی وجہ سے ہے زمین جیسے اجسام تجاذب کی وجہ سے خمدار مداروں پر حرکت کرنے کی بجائے خمدار مکاں میں تقریباً سیدھا راستہ اختیا رکرتے ہیں جسے تقسیم الارضی (GEODESIC) کہتے ہیں، ایک تقسیم ارضی دو قریبی نقطوں کے درمیان مختصر ترین (یا طویل ترین) راستہ ہوتی ہے مثلاً زمین کی سطح دو ابعادی اور خمدار ہے جس پر تقسیم ارضی ایک عظیم دائرے کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین راستہ ہوتی دائی کی سطح دو ابعادی اور خمدار ہے جس پر تقسیم ارضی ایک عظیم دائرے کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین راستہ ہے ذکھیں کی سطح دو ابعادی اور خمدار ہے جس پر تقسیم ارضی ایک عظیم دائرے کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین راستہ ہے ذکھیں کی سطح دو ابعادی اور خمدار ہے جس پر تقسیم ارضی ایک عظیم دائرے کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین راستہ ہو ذکھیں کی سطح دو ابعادی اور خمدار ہے جس پر تقسیم ارضی ایک عظیم دائرے کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین راستہ ہو نائے کی درمیان کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین داستہ ہو نقطوں کے درمیان مختصر ترین داستہ ہو نواز کی درمیان مختصر ترین داستہ ہو نائرے کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین داستہ ہو نائرے کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین دو تو تو تو تو تو تو تو تو ترین درمیان مختصر ترین درمیان کی د

makki.urducoder.com وقت کا سفر

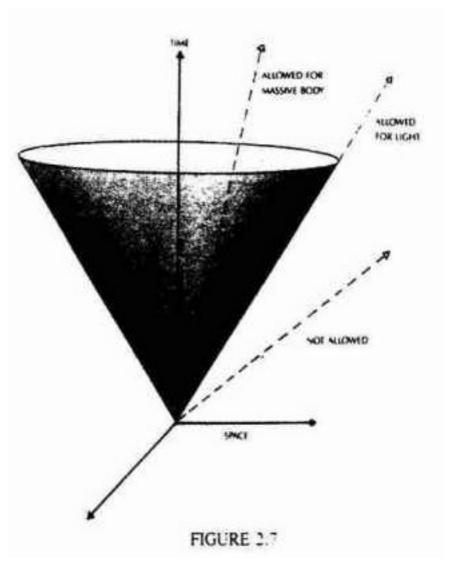

FIGURE 2.7



FIGURE 2.8

تقسیم ارضی دو ہوائی اڈوں کے مابین مخضر ترین راستہ ہے اس لئے یہی وہ راستہ ہے جس پر کو کی فضا کی جہا زران AIRLINĐ کسی ہوا باز کو پرواز کا مشورہ دیتا ہے، عمومی اضافیت میں اجسام ہمیشہ چار ابعادی مکان – زمان میں خط متنقیم میں سفر کرتے ہیں مگر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سہ ابعادی مکال میں خدار راستوں پر چل رہے ہیں (یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی طیارے کو پہاڑی علاقے پر اڑتا ہوا دیکھیں، حالانکہ وہ سہ ابعادی مکال میں خط متنقیم پر چلتا ہے مگر اس کا سابہ دو ابعادی زمین پر خدار راستہ اختیا رکرتا ہے).

سورج کی کمیت مکان – زمان کو کچھ اس طرح خم دیتی ہے کہ زمین چار ابعادی مکان – زمان میں خط منتقیم اختیار کرنے کے با وجود ہمیں تین ابعادی مکان میں گول مدار پر حرکت کرتی نظر آتی ہے، حقیقت میں عمومی اضافیت اور نیوٹن کے نظریہ تجاذب نے سیاروں کے جن

مداروں کی نشاندہی کی ہے وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، جہاں تک عطارد (MERCURY) کا تعلق ہے تو وہ سورج کا قریب ترین سیارہ ہو نے کی وجہ سے تجاذب کے طاقتور ترین اثرات محسوس کرتا ہے اور اس کا مدار بھی بہت حد تک (ELONGATED) ہے، عمو می اضا فیت پیش گوئی کرتی ہے کہ بیضوی شکل کا طویل محور سورج کے گرد دس ہزار سال میں ایک درجے کی شرح سے گردش کرے گا، اگرچہ یہ اثر بے حد معمولی ہے مگر یہ 1913ء سے پہلے ہی معلوم کیا جاچکا تھا اور یہ آئن سٹائن کے نظریے کی اولین تصدیقوں میں سے ایک تصدیق اثر بے حد معمولی ہے مگر یہ 1910ء سے پہلے ہی معلوم کیا جاچکا تھا اور یہ آئن سٹائن کے نظریے کی اولین تصدیقوں میں سے ایک تصدیق گوئیوں کے مطابق بیا گیا ہے اور عمومی اضافیت کی پیش گوئیوں کے مطابق بیا گیا ہے اور عمومی اضافیت کی پیش گوئیوں کے مطابق بیا گیا ہے۔

روشن کی شعاعیں بھی مکان – زمان کی تقسیم ارضی کے مطابق چانی چاہئیں، یہاں بھی مکاں کے خمدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں روشن خط متنقیم میں سفر کرتی دکھا کی دیتی ہے ، چنا نچہ عمو می اضا فیت پیش گو ئی کرتی ہے کہ تجا ذبی مید انوں ( GRAVITATIONAL FIELDS) کے زیرِ اثر روشنی خم کھا جائے گی، مثلاً اضافیت کا نظریہ پیش گوئی کرتا ہے کہ سورج کے قریب واقع نقطوں میں نوری مخروط (CONE LIGHT) سورج کی کمیت کے باعث کچھ اندر کی طرف مڑی ہوئی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ کسی دور دراز شارے کی روشنی سورج کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک خفیف سے زاویے پر خم کھا جائے گی اور زمین پر مثا ہدہ کرنے والوں کو سارہ اپنے مقام سے مختلف مقام پر دکھائی دے گا (شکل ۴.۹):

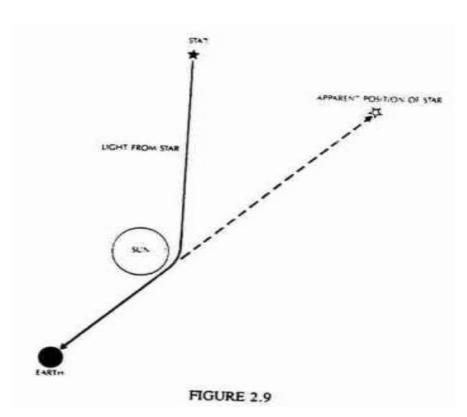

FIGURE 2.9

بلا شبہ اگر ستارے کی روشنی ہمیشہ ہی سورج کے قریب سے گزرے تو ہم یہ نہیں بتاسکیں گے کہ آیا روشنی خم کہا رہی ہے یا اس کی بجائے ستارہ واقعی وہاں موجود ہے جہاں ہم اسے دیکھتے ہیں، بہر صورت چونکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو مختلف ستارے سورج کے عقب میں جاتے نظر آتے ہیں اور بظاہر ان کی روشنی مڑ جاتی ہے اس طرح ان کے مقام دوسرے ستاروں کی نسبت بظاہر بدل جاتے ہیں.

عام طور پر یہ اثر دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ سورج کے قریب نظر آنے والے سارے سورج کی روشنی کی وجہ سے دکھائی ہی نہیں دیتے، تاہم سورج گر ہمن کے دوران یہ ممکن ہے جب سورج کی روشنی چاند کی وجہ سے رک جاتی ہے، روشنی کے مڑ جانے کے با رے میں آئن سٹائن کی پیش گوئی عمودی طور پر ۱۹۱۵ء میں تو جانچی نہ جاسمی کیونکہ پہلی جنگ عظیم جاری تھی، ۱۹۱۹ء میں مغربی افریقہ میں گر ہمن کا مشاہدہ کرنے والی ایک برطانوی مہم نے بتایا کہ واقعی نظریے کی پیش گوئی کے مطابق سورج روشنی کو موڑ دیتا ہے ، اس جر من نظریے کے برطانوی سائنس دانوں کی تصدیق نے جنگ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مصالحانہ عمل کے طور پر خاصی پذیرائی حاصل کی، ستم ظریفی یہ ہے کہ اس مہم کے دوران تھینچی جانی والی تصویروں کی مزید جانچ پڑتال سے یہ پہتہ چلا کہ جتنے بڑے اثرات کی پیما کش وہ کرنا چاہتے تھے، این ہی بڑی غلطیاں بھی تھیں یہ پیمائشیں تو ایک حسنِ اتفاق ہی تھا چونکہ وہ پہلے ہی سے یہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، سائنس میں ایبا ہوتا ہی رہتا ہے تاہم روشنی کا مڑنا بعد کے تجربات سے بالکل درست ثابت ہوچکا ہے.

عمومی اضافیت کی ایک اور پیش گوئی ہے بھی ہے کہ زمین جیسے وزنی اجمام کے قریب وقت کو بظاہر آہستہ گزرنا چاہیے ایما اس لیے ہے کہ روشن کی توانائی اور اس کی تعدد (FREQUENCY) (یعنی فی سینٹر روشن کی لہروں کی تعداد) میں ایک تعلق ہے ، توانا ئی جتنی زیا دہ ہوگا تعدد بھی ای حمال اور اس کی تعدد بھی ای حمال المحال (EARTH GRAVITATIONAL FIELD) جوگی تعدد بھی اس حمال ہوتی اس کی توانائی کم ہوتی جاتی ہو تھی ہوتا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک اور ان کی توانائی کم ہوتی جاتی ہے اور تعدد بھی کم ہوتا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک اور کی لہر کو وقوع پذیر ہونے میں اس خاصہ وقت لگ رہا ہے، یہ پیش گوئی ہوتی بہت درست گھڑیوں کے استعال سے صیح خابت ہوئی، ایک گھڑی میںنار کے اوپر جبکہ دوسری نیچے رکھی گئی تھی، نیچ رکھی جانے والی گھڑی جو زمین کے قریب تر تھی عمومی اضافیت کے مطابق آہستہ چلتی ہوئی پائی گئی، زمین کے اوپر مختلف بلندیوں پر گھڑی کی رفتار میں فرق اب خاصی عملی ایمیت کا عامل ہے کیونکہ مصنوعی سیاروں کے اشا رات پر چلنے والے جہاز رانی کے نظام اب انتہائی درست کام کر رہے ہیں، اگر عمومی اضافیت کی پیش یا پیش گوئیاں نظر نداز کردی جائیں تو اعداد و شا رکے مطابق نکا ہے بانے والے مقام میں کئی ممیل کا فرق آجائے گا.

نیوٹن کے قوانین حرکت نے مکال میں مطلق مقام کے تصور کا خاتمہ کردیا اور اضافیت کے نظریے نے مطلق زمان سے نجا ت حاصل کرلی، ایک جڑواں جوڑے کا تصور کیجے، فرض کریں ان میں سے ایک پہاڑی کی چوٹی پر رہنے چلا جاتا ہے اور دوسرا سمندر کے قریب رہتا ہے، پہلے کی عمر دوسرے کی نسبت تیزی سے بڑھے گی اس طرح اگر ان کی دوبارہ ملاقات ہو تو ایک دوسرے سے زیادہ معمر ہوگا ، اس صورت میں عمروں کا فرق تو بہت معمولی ہوگا کین اگر ان میں سے ایک تقریباً روشنی کی رفتار سے مکال کے اند رکسی خلائی جہا زکے

ذریعے سفر پر چلا جائے تو یہ فرق بہت بڑھ جائے گا اور واپی کے بعد وہ زمین پر رہنے والے سے بہت کم عمر ہوگا اسے جڑوال کا متناقضہ ہوگا جب ہمارے ذہن میں کہیں مطلق وقت کا تصور مخفی ہو ، السلام (TWINS PARADOX) کہا جاتا ہے مگر یہ اس صورت میں متناقضہ ہوگا جب ہمارے ذہن میں کہیں مطلق وقت کا تصور مخفی ہو ، اضافیت کے نظریے میں کوئی منفر د مطلق وقت نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے ہر فرد کا اپنا ذاتی پیانہ وقت ہوتا ہے جس کا انحصار اس پر ہے کہ وہ کہال ہے، کسے حرکت کر رہا ہے.

1918ء سے پہلے مکان و زمان ایک متعین میدان عمل سمجھے جاتے تھے جن میں واقعات تو وقوع پذیر ہوتے تھے گر ان پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا حتی کہ یہ بات اضافیت کے خصوصی نظریے پر بھی صادق آتی تھی، اجسام حرکت کرتے، قوتیں کشش رکھتیں یا گریز کرتیں، گر مکان اور زمان ازل سے ابد تک اور زمان ان سب سے بے نیاز رواں دواں رہتے اور ان پر کچھ اثر نہ پرتا، یہ سوچنا گویا قدرتی امر تھا کہ مکان اور زمان ازل سے ابد تک رہیں گے۔

تاہم اضافیت کے عمو می نظریے میں یہ صورت مال بالکل مختلف ہے ، اب مکا ن اور زما ن حرکی مقد اریں (CURVATURE) پر وی ہے تو مکان اور زمان کے خم (CURVATURE) پر جبم حرکت کرتا ہے یا قوت عمل پذیر ہوتی ہے تو مکان اور زمان کے خم (CURVATURE) پر اثر انداز ہوتی ہے، مکان اور زمان و قوع پذیر ہو نے اثر پڑتا ہے اور جواباً مکان – زمان کی ساخت اجسام کی حرکت اور قوت کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، مکان اور زمان و قوع پذیر ہو نے والی ہر چیز پر صرف اثر انداز ہی نہیں ہوتے بلکہ ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں جس طرح ہم کائنات میں ہونے والے واقعات کا ذکر مکا ن اور زمان کے بغیر نہیں کرسکتے، اسی طرح عمومی اضافیت میں مکان اور زمان کا ذکر کائنات کی حدود سے ماورا بے معنی ہوجاتا ہے۔

بعد کے عشروں میں مکان و زمان کی اس نئی تفہیم نے ہمارے کا نئات کے نقطۂ نظر میں انقلاب برپا کردیا، ایک بنیادی طور پر غیر متغیر اور ازل سے ابد تک قائم رہنے والی کا نئات کا قدیم تصور تبدیل ہو گیا اور اس کی جگہ ایک حرکی اور پھیلتی ہوئی کا نئات نے لے لی، جو لگتا ہے کہ ماضی میں ایک خاص وقت پر آغاز ہوئی تھی اور مستقبل کی ایک خاص ساعت میں ختم ہو سکتی ہے، یہی انقلاب ہمارے اگلے با ب کا موضوع ہے اور برسوں بعد اس کو نظریاتی طبیعات میں میرے کام کا نقطۂ آغاز ہونا تھا، راجر پن روز (ROGERPEN ROSE) اور میں نظریہ اضافیت کے مطابق کا نئات کا آغاز ہونا ضروری ہے اور ممکنہ طور پر اس کا ایک انجام بھی ہے.



### کھیلتی ہوئی کائٹا**ت**

ایک شفاف رات میں جب چاند نہ لکا ہو اگر کوئی آ امان کو دیکھے تو سب سے زیادہ روش اجمام مکنہ طو ر پر زہر ہ، مشتر ی، اور زحل سیار ہے ہی نظر آئیں گے، ایک بہت بڑی تعداد ساروں کی بھی ہو گی جو ہمار سے سورج کی طرح ہیں مگر ہم سے بہت دور واقع ہیں ، ان جاید ستاروں میں سے بھش ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کی نسبت سے اپنے مقام تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ اس وجہ جاد ستاروں میں سے بھش ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کی نسبت سے اپنے مقام تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ اس وجہ ہوتا ہے کہ زمین اپنی ایسا اس لیے ہے کہ وہ نسبتا ہم ہوتا ہے کہ زمین ایسا اس لیے ہے کہ وہ نسبتا ہم حقیقت میں قطعاً جاید نہیں ہیں، ایسا اس لیے ہے کہ وہ نسبتا ہم وہ تو تاروں کے پس منظر کے ساخ تخلف مقاما سے دیکھتے ہیں، خوش قستی سے بہت ہیں، خوش قستی سے بہت ہیں، خوش قستی سے بہت ہیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنے آپ ان ساروں کا فاصلہ براہ راست ناپ سکیں، یہ جینے قریب ہو ں گے ایس فور کر معلوم ہوں گے، قریب ترین شارہ بروکسیما قطور (PROXIMA CENTAURI) تقریباً چا نوری سال کے فاصلے پر پایا گیا ہے (اس کی روشنی زمین تک وینچ میں چار سال لیتی ہے) یا تقریباً ۱۳۳۰ کھرب میل (MILLION MILLES 23) تقریباً چارد پر ہمارا سورج ہم سے پایا گیا ہے (اس کی روشنی زمین تک وینچ میں چار سال لیتی ہے) یا تقریباً ۱۳۰۰ کھرب میل (Rillian Milles 23) خور پر ہمارا سورج ہم سے حور نوری منٹ دور ہم اینی آئی ہے جو بہ کھائی دینے والے زیادہ تر شارے بورے آ امان شب پر تھیلے ہوئے ہیں مگر خاص طور پر ایک جیتھ میں مرخو کی تین ہو تھی اور کی مائی ہو کہ بی یا کاس کو ہم اب مرغو کی ( داش کی وسیح تعداد کے فاصلوں اور مقامات کو مرتب کرکے اپنے خیال کی تصدیتی کی، پھر بھی یہ خیال اس صد کی کے اوائل می میں یوری طرح مقبول عام ہوا.

ہاری جدید تصویرِ کا نتات صرف ۱۹۲۳ء ہی میں بنی جب امریکی فلکیات دان ایڈون جبل (EDWIN HUBBLE) نے بتایا کہ ہما ری
کہکٹال اکلوتی نہیں ہے، در حقیقت بہت سی اور کہکٹائیں بھی ہیں جو ایک دوسرے کے درمیان خالی جگہ (EMPTY SPACE) کے
وسیع خطے رکھتی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان دوسری کہکٹاؤل کے فاصلے معلوم کرتا جو اتنی دور ہیں کہ قریبی
ساروں کے برعکس حقیقناً جامد معلوم ہوتی ہیں، اس لیے جبل مجبور تھا کہ وہ فاصلہ ناپنے کے لیے بالواسطہ طریقے اپنائے، ایک ستا رے کی
ظاہری چک دو عوامل پر مخصر ہوتی ہے، وہ کتنی روشنی فروزال کرتا ہے (RADIATES) یعنی اس کی تابانی (LUMINOSITY) کتنی
ہے اور یہ ہم سے کتنی دور ہے، قریبی ستاروں کی ظاہری چک اور فاصلے ہم ناپ سکتے ہیں اور یوں ہم ان کی تابانی معلوم کرسکتے ہیں ، اس

کے برعکس اگر ہم دوسری کہکشاؤں میں ساروں کی تابانی جانتے ہوں تو ہم ان کی ظاہری چبک ناپ کر ان کے فاصلے بھی نکال سکتے ہیں ، ہبل نے یہ معلوم کیا کہ خاص قسم کے سارے بکسال تابانی رکھتے ہیں جب وہ ہم سے اس قدر نزدیک ہوں کہ ہم ان کی پیا کش کرسکتے ہوں، ہم یہ فرض کرسکتے ہیں کہ ان کی تابانی بکسال ہے، اس لیے اس نے دلیل دی کہ اگر ایک اور کہکشاں میں ہم ایسے ہی سا رے پائیں تو یہ فرض کرسکتے ہیں کہ ان کی تابانی بکسال ہے اس طرح اس کہکشاں کے فاصلے کا صاب لگایا جاسکتا ہے، اگر ہم ایک ہی کہکشاں کے کئ ساروں کے ساتھ بہی عمل دہرائیں اور ہمارے اعداد وشار بھی ہمیں ایک سا فاصلہ دیں تو ہم اپنے اند ازے پر فاصلے پر اعتما دہرائیں اور ہمارے اعداد وشار بھی ہمیں ایک سا فاصلہ دیں تو ہم اپنے اند ازے پر فاصلے پر اعتما دہوں کے ساتھ بہی عمل دہرائیں اور ہمارے اعداد وشار بھی ہمیں ایک سا فاصلہ دیں تو ہم اپنے اند ازے پر فاصلے پر اعتما دہرائیں ہوسکتے ہیں۔

اس طرح ایڈون جبل نے نو مختف کہکشاؤں تک فاصلے معلوم کیے، اب ہم جانتے ہیں کہ ہماری کہکشاں ان چند کھرب کہکثا وَں میں سے ایک ہے جو جدید دور بینوں سے د کیسی جاسکتی ہے اور ان میں سے ہر کہکشاں کھر بوں ستاروں پر مشتمل ہے، شکل نمبر اس میں ایک مرغولی ایک ہے جو جدید دور بینوں سے د کیسی جاری کہکشاں میں درہنے والوں کے لیے ہماری کہکشاں یو ں نظر (SPIRAL) کہکشاں دکھائی گئی ہے جو ہمارے خیال میں ایس ہے جیسے کسی اور کہکشاں میں رہنے والوں کے لیے ہماری کہکشاں یو ں نظر آتی ہو گی:

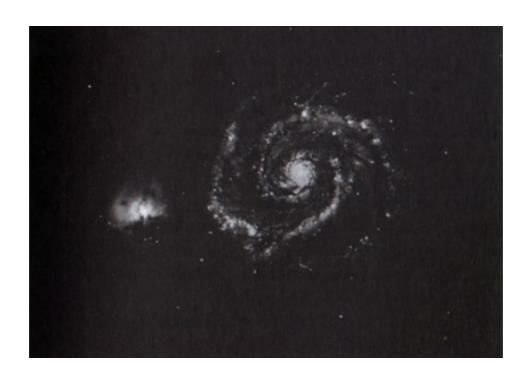

FIGURE 3.1

ہماری کہکشاں کا طول تقریباً ایک لاکھ نوری سال ہے اور یہ آہتہ آہتہ گھوم رہی ہے، اس کے مرغولی بازوؤں میں ستارے اس کے مرکز کے مرکز کے گرد اپنا چکر کئی ارب سالوں میں لگاتے ہوں گے، ہمارا سورج ایک عام درمیانی جسامت کا زرد ستارہ ہے جو ایک مرغو کی با زو کے

اندرونی کنارے کے قریب ہے، ہم یقیناً ارسطو اور بطلیموس سے بہت آگے آچکے ہیں جب ہم سمجھتے تھے کہ زمین مرکز کائنات ہے.

سارے اس قدر دور ہیں کہ وہ ہمیں فقط روشنی کے نقطے نظر آتے ہیں ہم ان کی جمامت یا شکل نہیں دیکھ سکتے تو ہم مختلف اقسا م کے ساروں کوالگ الگ کیے بتاسکتے ہیں؟ ساروں کی وسیع اکثریت کے لیے ہم صرف ایک امتیازی خصوصیت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو ان کی روشن کے رنگ سے نیوش نے دریافت کیا تھا کہ اگر سورج کی روشنی تکونی شیٹے میں سے گزرے جے منشور (PRISM) کہا جاتا ہے تو اس کے اجزا مختلف رنگوں کی دھنک میں بھر جاتے ہیں جس طرح طیف (SPECTRUM) کے سلطے میں ہوتا ہے کسی ایک سارے یا کہ شاں کی طرف دور بین لگا کر اس کی روشنی کے طیف کا مشاہدہ بھی اس طرح کیا جاسکتا ہے، مختلف ساروں کے طیف مختلف ہو تے ہیں کہر مختلف رنگوں کی نبیا مختلف چک ہمیشہ کسی سرخ دیکتے ہوئے جسم سے خارج ہونے والی روشنی کی طرح ہوتی ہے، در حقیقت کسی نا کھواں کی نبیا مختلف چک ہمیشہ کسی سرخ دیکتے ہوئے جسم سے خارج ہونے والی روشنی کی طرح ہوتی ہوتا ہے جس کا انحصار صرف اس کی حرارت پر ہوتا ہے، اے حرارتی طیف (THERMAL SPECTRUM) کہا جاتا ہے، اس کا مطلب سے ہے کہ انحصار صرف اس کی حرارت پر ہوتا ہے، اے حرارتی طیف سے اس روشنی کا درجہ حرارت بتاسکتے ہیں، جمیں مزید سے پتہ چلا ہے کہ چند مخصوص رنگ ساروں کے طیف سے خاب ہم جانے ہیں، جمیل مزید سے پتہ چلا ہے کہ چند مخصوص سیٹ جذب کرتا ہے ، اس کا مطلب سے جانب کرتا ہے ، اس کا موازنہ کر کے جو سارے کی طیف سے خاب کرتا ہے ، اس کو طیف سے خاب کرتا ہے ، اس کا مطلب کے خوص سیٹ جذب کرتا ہے ، ان کا مطلب کے بین دورو اجزاء کا شیک شیک تھیں کرسے ہیں ، ویک کہ مزاد کی فضا کے اندر موجود اجزاء کا شیک تھیں کرسے ہیں .

1910ء کے عشرے میں جب فلکیات دانوں نے کہکٹاؤں کے ساروں کے طیف دیکھنے شروع کیے تو انہیں ایک انو کھی بات معلوم ہوئی کہ وہاں بھی ایسے ہی امتیازی رنگ غائب سے جیسے کہ ہماری کہکٹاں کے ساروں سے غائب سے، گر وہ سب یکسال مقدار کی نسبت طیف کے سرخ کنارے کی طرف منتقل ہوتے سے، اس کا مفہوم سیجھنے کے لیے ہمیں ڈویلر انز (DOPPLER EFFECT) کو سیجھنا ہوگا، جیسا کہ ہم دیکھ بچکے ہیں قابل دید روشنی برتی مقناطیسی (ELECTRO MAGNATIC) میدان میں اتار چڑھاؤ (FLUCTUATION) یا ہم دیکھ بچکے ہیں قابل دید روشنی کا تعدد (نی سینڈ لہروں کی تعداد) بہت تیز ہوتا ہے جو نی سینڈ بچا رہے سا تہز ارکھر ب ( اسلموں پر مشتمل ہوتی ہے، روشنی کا تعدد (نی سینڈ لہروں کی تعداد) بہت تیز ہوتا ہے جو ہی سینڈ بچا رہے سا تہز ارکھر ب ( عیسی دیکھتی ہوں کی مختلف تعدد انسانی آگھ مختلف رگوں کی شکل میں دیکھتی ہے، سب سے کم تعدد طیف کے سرخ کنارے پر اور تیز ترین تعدد نیلے کنارے پر ہوتا ہے، اب ایک سارہ جے روشنی کا منبع تصور کیجی ہو، ہم سے ستقل فاصلے پر ہو اور وہ مستقل تعدد سے روشنی کی اہریں غارج کرتا ہے، ظاہر ہے کہ جس تعدد سے اہریں خارج ہوں گی اس جو اور جب وہ اگل اہری اوج (CREST) خارج کرتا ہے تو ہم سے قریب تر ہوجاتا ہے، اس طرح اس کے ہم سیل ماری طرف بڑھتا ہے اور جب وہ اگل اہری اوج (CREST) خارج کرتا ہے تو ہم سے قریب تر ہوجاتا ہے، اس طرح اس کے ہم سیل ماری طرف بڑھتا ہے اور جب وہ اگل اہری اوج (CREST) خارج کرتا ہے تو ہم سے قریب تر ہوجاتا ہے، اس طرح اس کے ہم سیل میاری طرف بڑھتا ہے اور جب وہ اگل اہری اوج کر این تھا۔

اس کا مطلب ہے کہ دو اہری اوجوں کے ہم تک پہنچنے کا وقت کم تر ہے اس لیے ہم تک پہنچنے والی اہروں کی فی سینڈ تعداد یعنی تعد داس اس کا مطلب ہو گا، اس لیے روشنی کے سلسلے سے زیادہ ہوگی جب ستارہ ساکن تھا، اس طرح اگر منبع دور جارہا ہو تو ہم تک پہنچنے والی اہروں کا تعدد پیت ہوگا، اس لیے روشنی کے سلسلے

میں اس کا مطلب ہے کہ ہم سے دور جانے والے ساروں کے طیف سرخ کناروں کی طرف ماکل (RED SHIFTED) ہوں گے ، اور ہماری طرف آنے والے ساروں کے طیف نیلی طرف ماکل (BLUE SHIFTED) ہوں گے، تعدد اور رفتار کے ما بین یہ تعلق ہے جے ہماری طرف آنے والے ساروں کے طیف نیلی طرف ماکل (DOPPLER EFFECT) ہوں گے، تعدد اور رفتار کی آواز سنیں تو کار کے قریب ہم ڈوپلر اثر (Toppler Effect) کہتے ہیں جو ایک روز مرہ کا تجربہ ہے، سڑک پر جانے والی کار کی آواز سنیں تو کار کے قریب آنے پر انجن کی آواز تیز لگتی ہے (جو صوتی لہروں کے نسبتاً تیز تعدد کے مطابق ہے) اور جب وہ گزر کر دور چلی جاتی ہے تو آواز ہلکی ہوجاتی ہے، روشن یا ریڈیائی لہریں بھی ایسا ہی کرتی ہیں، کاروں کی رفتار ناپنے کے لیے پولیس ڈوپلر اثر ہی استعال کرتی ہے اور کاروں سے کرا کر واپس آنے والی ریڈیائی لہروں کے تعدد کو ناپتی ہے.

دوسری کہکشاؤں کا وجود ثابت کرنے کے بعد، جبل نے اپنا وقت ان کے فاصلے مرتب کرنے اور ان کے طیف کا مشاہد کرنے پر صرف کیا، اس زمانے میں اکثر لوگوں کو توقع تھی کہ کہکشائیں بالکل بے تر تیبی سے گھوم رہی ہیں اور ان کو توقع تھی کہ نیلی طرف ماکل کہکشائیں ہیں چر بے بات جیران کن تھی کہ وہ کہکشائیں جو ہم سے دور جا رہی تھی اتنی ہی تعداد میں ہوں گی جتنی کہ سرخ طرف ماکل کہکشائیں ہیں چر بے بات جیران کن تھی کہ وہ کہکشائیں جو ہم سے دور جا رہی تھیں ان میں سے اکثر سرخی ماکل نکلیں، ۱۹۲۹ء میں جبل نے مزید جیرت انگیز دریافت شائع کی کہ کہکشاؤں کے سرخی ماکل ہو نے کی جسامت بے تکی نہیں ہے بلکہ یہ ہم سے کہکشاں تک کے فاصلے کے براہ راست متناسب ہے یا دوسرے الفاظ میں کہکشا ں جتنی دور ہے اتنی ہی تیزی سے مزید دور جارہی ہے اور اس کا مطلب تھا کہ کائنات ساکن نہیں ہوسکتی، جیسا کہ پہلے سمجھا جاتا تھا، بلکہ در حقیقت یہ پھیل رہی ہے اور مختلف کہکشاؤں کا در میانی فاصلہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔

یہ دریافت کہ کائنات پھیل رہی ہے بیسویں صدی کے عظیم فکری انقلابات میں ہے ایک تھی، بعد ازیں اس بات پر جمہر ان ہونا آسا ن کے کہ پہلے کسی نے یہ کیوں نہ سوچا، نیو ٹن اور دوسروں کو یہ بات سجھی چاہیے تھی کہ ایک ساکن کائنات تجافب کے تحت فوراً ہی سکڑ نا شروع ہوجائے گی، لیکن اس کے برعکس فرض کریں کہ کائنات پھیل رہی ہے، اگر وہ خاصی آ ہمتگی ہے پھیل رہی ہے تو تجاذب کہی بھی اس اس پھیلتی بی روک کر سکڑنے پر مجبور کر دے گی، بہر حال اگر یہ کسی خاص شرح سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے تو تجاذب کہی بھی اتنا طاقتور نہیں ہوگا کہ اسے پھیلنے سے روک کسے، اور کائنات ہمیشہ کے لیے مسلسل پھیلتی بی رہے گی، یہ کچھ اس طرح ہے جھیے کسی راکٹ کا سطح زمین سے اوپر کی طرف چھوٹرا جانا، اگر اس کی رفتار خاصی کم ہو تو تجاذب اس راکٹ کو روک دے گا اور وہ واپس گرنا طاقتور نہیں ہوگا کہ اس کے برعکس اگر راکٹ ایک خاص فیصلہ کن رفتار تقریباً سات میل فی سیکٹر سے زیادہ تیز ہو تو تجاذب کی قوت اتنی طاقتور نہیں ہوگا کہ اس کے برعکس اگر راکٹ ایک خاص فیصلہ کن رفتار تقریباً سات میل فی سیکٹر سے زیادہ تیز ہو تو تجاذب کی قوت اتنی طاقتور نہیں ہوگا کہ اسے واپس تھینچ سے جانچہ وہ ہمیشہ کے لیے زمین سے دور ہوتا چلا جائے گا، نیوٹن کے نظریہ تجاذب سے کائنات کے اس کر دار کی نشانہ ہی اظہرویں یا انبیسویں صدی میں کسی وقت یا ستر ھویں صدی کے اواخر میں کی جاستی تھی، مگر ساکن کائنات پر یقین اتنا گی مستقل ( پیشن تا اس کی اور ایک نا م نہا د کائنا تی مستقل ( کائنات پر اتنا یقین تھا کہ اسے ممکن بنا نے کے لیے اس نے اپنے نظریے میں ترمیم کی اور ایک نا م نہا د کائنا تی مستقل ( کائنات پر اتنا یقین تھا کہ اس کی دور ہوتا ہا بن کی ایک نائی جو دو سری قوتوں کے برعکس کی مخصوص ذریعے نہیں ترمیم کی اور ایک نا م نہا د کائنا تی مستقل ( کائنات کے اس نے ایک خاص میں متعارف کروائیا ، آئن سٹائن نے ایک نی دور ایک کائن کی دور ایک نائی کی دور ایک کائن کی دور ایک کی دور اس کی ایک کی دور ایک کائن کی دور کی طور کی دور کی دور کی دور کی کی دور ایک کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کیا کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور ک

بانے سے تشکیل پاتی تھی، اس نے دعوی کیا تھا کہ پھیلنے کا رجمان جو مکان – زمان کے اندر موجود ہے اور وہ کائنات کے اندر موجود تما م مادے کی کشش کو متوازن کر سکتا ہے تاکہ اس کا متیجہ ساکن کائنات کی صورت میں نکل سکے، لگتا ہے کہ صرف ایک آدمی عمومی اضا فیت کو ایسے ہی قبول کرنے پر تیار تھا جبکہ آئن سٹائن اور دوسرے ماہرین طبیعات عمومی اضافیت کی غیر ساکن کائنات سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک روسی ماہر طبیعات اور ریاضی دان الیگزینڈر فرائیڈ مین (ALEXANDER FRIEDMANN) اس کی تشر سے کرنے میں لگا ہوا تھا.

فرائیڈ مین نے کائنات کے بارے میں دو بہت سادہ مفروضے بنائے تھے، ہم کسی بھی ست دیکھیں کائنات ایک جیسی دکھائی دی ہے اور ہم کہیں سے بھی کائنات کے بارے میں دو بہت سادہ مریں یہی بات درست ہوگی، صرف ان دو خیالات سے فرائیڈ مین نے بتایا کہ ہمیں کائنات کے ساکن ہونے کہیں سے بھی کائنات کا مشاہدہ کریں یہی بات درست ہوگی، صرف ان دو خیالات سے فرائیڈ مین نے بالکل وہی پیش گو ئی کر دی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے؟ در حقیقت ایڈون مبل کی دریافت سے کئی سال قبل ۱۹۲۲ء میں ہی فرائیڈ مین نے بالکل وہی پیش گو ئی کر دی تھی جسے مبل نے دریافت کیا تھا.

یہ مفروضہ کہ کائنات ہر سمت میں ایک جیسی دکھائی دیتی ہے واضح طور پر حقیقت میں سچے نہیں ہے، مثلاً جیسا کہ ہم دکھے چکے ہیں کہ ہماری کہکثاں کے دوسرے سارے رات کو آسان پر روشنی کی ایک امتیازی پٹی (BAND) تشکیل دیتے ہیں جے آگا س گنگا یا مجر ہ ( ( MILKY WAY ) کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم دو کہکثاؤں کو دیکھیں تو ان کی تعداد کم وہیش کیساں معلوم ہوتی ہے چنانچہ کائنات اندازاً ہر سمت میں کیساں لگتی ہے بشر طیکہ ان کا مشاہدہ کہکثاؤں کے در میانی فاصلے میں بڑے پیانے پر کیا جائے اور چھوٹے پیانے پر فرق کو نظر انداز کردیا جائے، ایک طویل عرصہ تک یہ بات فرائیڈ مین کے مفروضے کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کیونکہ اس میں حقیق کائنات سے سر سری مشابہت تھی گر کچھ عرصہ پہلے ایک خوشگوار حادثے نے یہ حقیقت بے نقاب کردی کہ فرائیڈ مین کا مفروضہ در اصل ہماری کائنات کی بڑی درست توضیح تھی.

۱۹۲۵ء میں دو امر کی باہرین طبیعات آرنو پینزیاس (ARNO PENZIAS) اور رابرٹ ولسن (ROBERT WILSON) نیو جرمنی کی جبل ٹیلیفون لیبارٹریز (BELL TELEPHONE LABORATORIES) میں ایک نہایت حساس مائیکرو ویو سراغ رساں (WAVE DETECTOR کی شیافیون لیبارٹریز (WAVE DETECTOR) کی آزمائش کر رہے تھے، مائیکرو ویو یا خرد موجیس روشنی کی لہروں کی طرح ہوتی ہیں گر ان کا تعد د دس ارب یا دس ہزار ملین لہریں فی سینڈ ہوتا ہے، پیزریاس اور ولسن نے جب دیکھا کہ ان کا سراغ رساں پچھ زیادہ ہی شور وصول کر رہا ہے تو وہ پریشان ہوگئے، وہ شور بھی بظاہر کسی خاص سمت سے نہیں آرہا تھا، پہلے تو انہیں اپنے سراغ رساں میں پرندوں کی میٹیس ملیس اور پھر انہوں نے دوسری خرابیوں کو بھی پر کھا، گر جلد ہی انہیں رد کردیا، وہ جانتے تھے کہ اگر سراغ رساں کا رخ بالکل اوپر کی طرف نہ ہو تو فضا کا شور زیادہ طاقتور ہوگا کیونکہ روشنی کی لہریں اگر عین اوپر سے وصول ہونے کی بجائے افق کے قریب سے وصول ہوں تو وہ وہ وہ فضا کا شور زیادہ طاقتا ہوں خرور فضا کے باہر سے آرہا تھا، وہ شب و سے گرد تی ہیں، چونکہ سراغ رساں کو کسی بھی سے کرنے سے اضافی شور کیساں تھا اس لیے وہ ضرور فضا کے باہر سے آرہا تھا، وہ شب و روز اور سال بھر کیساں تھا حالانکہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی تھی اور سورج کے گرد گردش بھی کر رہی تھی، اس بات نے ثابت کیا کہ ورز اور سال بھر کیساں تھا حالانکہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی تھی اور سورج کے گرد گردش بھی کر رہی تھی، اس بات نے ثابت کیا کہ

ریڈیائی لہریں (RADIATION) ضرور نظام شمسی اور حتی کہ کہکٹال کے پار سے آرہی ہیں ورنہ زمین کی حرکت سے سر اغ رسا ل ک ستوں میں تبدیلی کے ساتھ اس میں کچھ فرق پڑنا چاہیے تھا، در حقیقت ہم جانتے ہیں کہ ریڈیائی لہریں ضرور قابلِ مثاہدہ کائنات کے زیادہ ترجے کو پار کر کے ہم تک پہنچتی ہیں اور چونکہ یہ مختلف ستوں میں بظاہر میسال معلوم ہوتی ہیں، اس لیے اگر کائنات کو صر ف بڑ بیائی پر دیکھا جائے تو یہ بھی ضرور ہر سمت میں میسال ہوں گی، اب ہمیں معلوم ہے کہ ہم جس سمت میں بھی دیکھیں شور کبھی بھی دس ہزار میں ایک جھے سے زیادہ تبدیل نہیں ہوتا، اس طرح پیزریاس اور ولس نے اتفاق سے اچانک فرائیڈ مین کے پہلے مفروضے کی انہا کی درست تصدیق عاصل کرلی.

تقریباً ای وقت ماہرین طبیعا ت با ب ڈک (BOB DICK) اور جم پیبلز (JIM PEEBLES) بھی قریبی پرنسٹن یونیورسٹی ( PRINCETON UNIVERSITY) میں مائیکرو ویو میں دلچیسی لے رہے تھے، وہ جارج گیمو (PRINCETON UNIVERSITY) (جو کبھی الیگزینڈ فرائیڈ مین کا شاگرد تھا) کے اس قیاس پر کام کر رہے تھے کہ ابتدائی کائنات بہت گرم کثیف اور دہمتی ہوئی چاہیے، ڈک اور پیبلز نے دلیل دی کہ ہمیں اب بھی ابتدائی کائنات کی دمک (GLOW) دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کے دور افقادہ حصوں سے روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، تاہم کائنات کے پھیلاؤ کا مطلب تھا کہ یہ روشنی اتنی زیادہ سرخی مائل ہوئی چاہیے کہ وہ اب ہمیں مائیکرو ویو ریڈ یائی ولین نے ان کے کام کے بارے میں سنا اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو پہلے ہی یہ دریافت کر چکے ہیں، اس کے لیے پینزیا س اور ولسن کو ولین نوبل انعام دیا گیا (جو ڈک اور پیبلز کے لیے کچھ گراں تھا گیمو کا تو خیر ذکر ہی کیا).

اب بادی النظر میں سے تمام ثبوت کہ ہم جس سمت میں دیکھیں کا نتات کیساں دکھائی دیتی ہے کا نتات میں ہمارے مقام کے بارے میں کی خاص چیز کی نشاندہ کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، خاص طور پر الیا لگا؟ اگر ہم سے مشاہدہ کریں کہ تمام کہشائیں ہم ہے دور جارہی ہیں او کیلے ہم ضرور کا نتات کے مرکز میں ہوں گے، کچر بھی ایک اور متبادل تشر تے ہے کہ کسی اور کہشاں سے دکھیے پر بھی کا نتا ت ہر سمت میں کیساں معلوم ہوتی ہے اور ہے جیسا کہ ہم دکھے چکے ہیں فرائیڈ مین کا دوسرا مفروضہ تھا، ہمارے پاس اس مفروضے کے خلاف یا اس کے حق میں کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے، ہم صرف اکساری کی بنیاد پر اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ بہت شاندار بات ہوگی اگر کا نتا ت ہم اس کے حق میں کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے، ہم صرف اکساری کی بنیاد پر اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ بہت شاندار بات ہوگی اگر کا نتا ت ہم دوسرے سے بلا واسطہ طور پر دور جارہی ہیں، یہ صور تحال ایک چنگبرے غبارے جیسی ہے جے بندر تن کھلایا جارہا ہو، غبارے کی پھولئے کو کھیلاؤ کا مرکز قرار نہیں دیا جاسکتا، مزید ہے کہ نقاط جتنے دور ہو ں گے پر کوئی سے دو نقاط کا درمیانی فاصلہ بڑھتا ہے مگر کسی بھی نقطے کو کھیلاؤ کا مرکز قرار نہیں دیا جاسکتا، مزید ہے کہ نقاط جتنے دور ہو ں گے درمیانی فاصلے کے متاسب ہوگی، چنانچہ اس نے بیش گوئی کی کہ ایک کہشاں کا سرخ تبدل (RED SHIFT) اس کے ہمارے درمیا ن فاصلے کے براہ راست متناسب ہوئا چاہیے؟ بالکل و سے ہی جیسے کہ جبل نے دریافت کیا تھا، اس کے نمو نے (MODEL) کی کامیا ہی اول کے مثابدوں کے بارے میں اس کی بیش گوئی کے باوجود فرائیڈ مین کام مغرب میں زیادہ تر غیر معروف رہا تا وقتیکہ ۱۹۳۵ء میں تبل کے مثابدوں کے بارے میں اس کی بیش گوئی کے باوجود فرائیڈ مین کام مغرب میں زیادہ تر غیر معروف رہا تا وقتیکہ ۱۹۳۵ء میں

امریکی طبیعات دان ہا ورڈ رابرٹسن (HOWARD ROBERTSON) اور برطا نوی ریاضی دان آرتھر واکر (ARTHUR) نے کائنات کے کیساں کھیلاؤ کی جبل کی دریافت کے جواب میں اسی طرح کے ماڈل دریافت کئے.

فرائیڈ مین کے دو بنیادی مفروضات کے تحت در حقیقت تین مختلف اقسام کے ماڈل ہیں جبکہ فرائیڈ مین کو صرف ایک معلوم تھا، پہلی مقسم میں (جو فرائیڈ مین نے در میان تجاذبی کشش پھیلاؤ کو ست میں (جو فرائیڈ مین نے در میان تجاذبی کشش پھیلاؤ کو ست کردیتی ہے اور بالآخر روک دیتی ہے پھر کہکشائیں ایک دوسرے کی سمت حرکت کرنا شروع کرتی ہیں اور کا نئات سکڑ جاتی ہے شکل 3.2 سے ظاہر کرتی ہے کہ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ دو پڑوسی کہکشاؤں کا در میانی فاصلہ کیسے تبدیل ہوتا ہے، یہ صفر سے شروع ہوکر انتہا کی حد تک جاتا ہے اور پھر دوبارہ کم ہوتے ہوتے صفر ہوجاتا ہے:

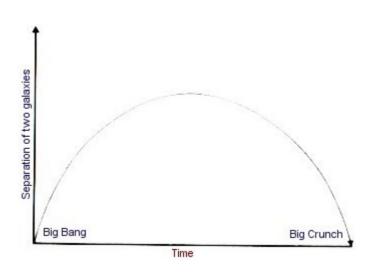

FIGURE 3.2

دوسری قسم کے نتیج میں کائنات اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ تجاذب کی کشش اسے مبھی روک نہیں پاتی اگرچہ وہ اسے کسی حد تک سست کرنے میں ضرور کامیاب ہوجاتی ہے، شکل 3.3 میں میہ ماڈل پڑوسی کہکشاؤں کے در میان علیحدگی دکھاتا ہے، یہ صفر پر شر وع ہو تی ہے اور آخر کار کہکشائیں ایک یکساں رفتار سے دور جانے لگتی ہیں:

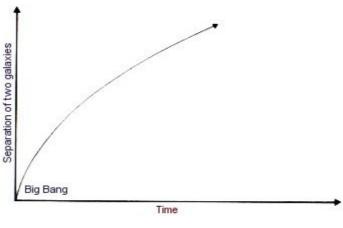

FIGURE 3.3

آخر میں ایک تیسری قسم بھی ہے جس میں کائنات صرف اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ وہ دوبا رہ ڈھیر ہونے سے نیج سکے ، اس صور تحال میں شکل 3.4 میں دکھائی جانے والی علیحدگی بھی صفر سے شروع ہوکر ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، بہر حال کہکشاؤں کے دور جانے کی رفتار کم سے کم تر تو ہوجاتی ہے گر اس کے با وجود وہ صفر پر نہیں پہنچتی:

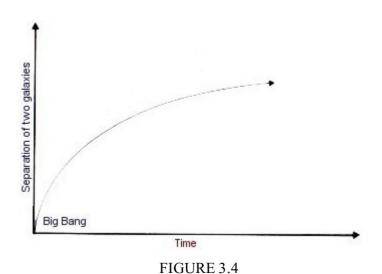

فرائیڈ مین کے پہلے ماڈل کی ایک شاندار خصوصیت ہے بھی ہے کہ اس میں کائنات لامتناہی نہیں ہے، مگر مکاں کی بھی کوئی حدود نہیں ہیں ، تعباذب اتنا طاقتور ہے کہ مکاں مڑ کر اپنے اوپر آگئی ہے اور اس نے اسے زمین کی سطح کی طرح بنادیا ہے، اگر کوئی سطح زمین پر ایک خاص سمت میں سفر کرتا ہے تو وہ کبھی کسی نا قابلِ عبور رکاوٹ کا سامنا نہیں کرتا اور نہ ہی گرتا ہے مگر آخر کار اپنے نقطۂ آغاز پر پہنچ جاتا ہے ،

فرائیڈ مین کے پہلے ماڈل میں مکاں بالکل ایسا ہی ہے گر سطح زمین کی طرح دو ابعادی ہونے کی بجائے وہ تین ابعادی ہے، چوتھی بعد لینی

زمان اپنی وسعت میں متناہی ہے گر ایک کلیر کی طرح جس کے دو کنارے یا حدیں ہیں، ایک ابتداء اور ایک انجام، ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جب عمومی اضافیت کو کوانٹم میکینکس (QUANTUM MICHANICS) کے اصول غیر یقینی (PRINCIPLE) میک متنا ہی متنا ہی متنا ہی ہوجاتا ہے کہ وہ کنا روں اور حد ود کے بغیر ہی متنا ہی ہوجاتیں.

کائنات کے گرد چکر لگا کر نقطۂ آغاز پر واپس آنے کا خیال ایک اچھی سائنس فکشن (FICTION) تو ہوسکتا ہے گر اس کی عملی اہمیت زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ چکر مکمل ہونے سے پہلے کائنات کی جسامت دوبارہ ڈھیر ہوکر صفر ہوسکتی ہے، کائنات کے خاتمے سے پہلے سفر مکمل کرکے دوبارہ نقطۂ آغاز پر چہنچنے کے لیے روشنی سے تیز سفر کرنا ضروری ہے گر اس کی اجازت نہیں ہے. پہلی قشم کا فرائیڈ مین ماڈل جو پھیلتا ہے اور پھر ڈھیر ہوجاتا ہے اس میں مکال اپنے اندر مڑ کر سطح زمین کی طرح ہوجاتا ہے لہذ ایہ اپنی وسعت میں متنابی ہے، دوسرا ماڈل ہمیشہ پھیلتا ہی رہتا ہے، اس میں مکال گھوڑے کی زین کی سطح کی طرح دوسری طرف مڑا ہوا ہوتا ہے چنانچہ اس صورت میں بھی مکال متنابی ہے اور سب سے آخر میں تیسری قشم کے فرائیڈ مین ماڈل میں مکال چپٹا ہے (اور اسی وجہ سے لانتنابی ہے).

گر کون سا فرائیڈ مین ماڈل ہماری کا نتات کی تشر سے کر سکتا ہے؟ کیا کا نتات کا پھیلنا رک جائے گا اور وہ سکڑنا شروع ہوجا نے گی یا ہمیشہ پھیلتی رہے گی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں کا نتا ت کے پھیلاؤ کی موجو دہ شرح اور اس کی موجو دہ اوسط کثا فت (DENSITY) کا جاننا ضروری ہے، اگر کثافت کے پھیلاؤ کی شرح فاصل قدر (CRITICAL VALUE) سے کم ہے تو پھر تجاذب کی کشش اس پھیلاؤ کو روکنے سے قاصر ہوگی، اگر کثافت فاصل قدر سے زیادہ ہوگی تو تجاذب اس پھیلاؤ کو مستقبل میں کسی وقت روک لے گا اور کا نتات کے دوبارہ ڈھیر ہوجانے کا باعث بنے گا.

ڈویلر اثر کو استعال میں لاتے ہوئے ہم اپنے سے دور جانے والی دوسری کہشاؤں کی رفتار ناپ کر پھیلاؤ کی موجودہ شرح کا تعین کر سکتے ہیں، بید کام بہت صحت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے گر کہکشاؤں تک فاصلے بالکل صحیح طور پر معلوم نہیں کیونکہ ہم ان کو صر ف بالواسطہ ہی ناپ سکتے ہیں، فی الحال ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ کائنات ہر ارب سال (THOUSAND MILLION YEARS) میں پانچ سے دس فیصد پھیل رہی ہے، بہر حال کائنات کی موجودہ اوسط کثافت کے بارے میں ہمارا غیر یقینی ہونا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اگر ہم اپنی کہشاں اور دوسری کہشاؤں میں دیکھے جاسکنے والے تمام ساروں کے مادے کو جمع کریں تو پھیلاؤ کی شرح کا اندازہ کم سے کم لگا نے کے باوجود یہ مجموعی مادہ کا کنات کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مطلوبہ مقدرا کے سوویں جسے بھی کم ہوگا، ہماری کہکشاں اور دوسری کہشاؤں میں بہت بڑی مقدار ہونی چاہیے جسے ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے، مگر کہشاؤں میں ساروں کے مداروں پر اس کے تجاذب کے اثر کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ وہ وہاں ضرور موجود ہوگا، مزید ہے کہ زیا دہ تر کہکشاؤں کی حجر مٹوں میں پائی جاتی ہیں جن میں کہکشاؤں کے در میان تاریک مادے کی موجود گی کو اس طرح مانا جاسکتا ہے کیونکہ اس کا اثر کہکشاؤں کی حجر مٹوں میں پائی جاتی ہیں جن میں کہکشاؤں کے در میان تاریک مادے کی موجود گی کو اس طرح مانا جاسکتا ہے کیونکہ اس کا اثر کہکشاؤں کی

حرکت پر پڑتا ہے، جب ہم یہ تمام تاریک مادہ جمع کرتے ہیں تو بھی ہمیں پھیلاؤ روکنے کے لیے مطلوبہ مقدار کا دسوال حصہ ہی حاصل ہوتا ہے، بہر حال ہم کائنات کے طول وعرض میں کیسال طور پر پھیلے ہوئے کسی ہنوز غیر دریافت شدہ مادے کی موجو دگی کو خا رج از امکان قرار نہیں دے سکے جو کائنات کی اوسط کثافت کو اس مخصوص فاصل قدر تک بڑھا سکے جس کی ضرورت پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہے، چنانچہ موجودہ صداقت کے مطابق کائنات ہمیشہ ہی پھیلی رہے گی، گر جس چیز کے بارے میں ہمیں کامل یقین ہے وہ یہ ہے کہ اگر کائنات کو دوبارہ ڈھیر بھی ہونا ہے تو ایسا کم از کم دس ارب سال سے پہلے نہیں ہوگا کیونکہ یہ کم از کم اتنا ہی عرصہ پہلے پھیلی رہی ہیں تو ایسا کم از کم دس ارب سال سے پہلے نہیں ہوگا کیونکہ یہ کم از کم اتنا ہی عرصہ پہلے پھیلی رہی ہیں تو نو عِ ہمیں اس کے لیے غیر ضروری طور پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس وقت تک اگر ہم نے نظام شمسی سے باہر آبادیاں نہ بنا لیس تو نو عِ انسانی اس سے بہت پہلے ہمارے سورج کے بجھنے تک فنا ہوچکی ہوگی.

فرائیڈ مین کے تمام اکتشافات ایک خاصیت رکھتے ہیں کہ ماضی میں کی وقت (دس ہیں ارب سال پہلے کے دوران) پڑوی کہ کہشا کا ک درمیان فاصلہ ضرور صفر رہا ہوگا، اس وقت جے ہم عظیم دھا کہ یا بگ بینگ (BIG BANG) کہتے ہیں، کائنات کی کثا فت اور مکا ن رنان کا خم لانتانی ہوگا، چونکہ ریاضی لانتانی اعداد کا حباب نہیں لگاستی چنانچہ اس کا مطلب ہے کہ عمو می نظریہ اضا فیت (جس پر فرائیڈ مین کے نظریات کی بنیاد ہے) نشاندہ کرتا ہے کہ کائنات میں ایک مقام ایسا ہے جہاں یہ نظریہ خود ہی بالکل بے کار ہوجاتا ہے ، ایسا مقام ریاضی دانوں کے بقول اکائیت (SINGULARITY) ہی ایسی مثال ہوسکتی ہے، در حقیقت ہمارے تمام سائنسی نظریا ت اس مفروضے پر بنے ہیں کہ مکان – زمان تقریباً سپائے ہے اور ہموار ہے اس لیے وہ بگ بینگ سے پہلے کچھ واقعات ہوئے بھی ہوں تو انہیں بعد میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کا نقین کرنے کے لیے استعال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ بگ بینگ پر بیش گوئی کی صلاحیت ختم ہوچکی ہوگی، اس طرح اگر ہم صرف بگ بینگ کے بعد کے واقعات کے بارے میں جانے ہوں، تو ہمیں اس سے پیشتر کے واقعات کا علم نہیں ہوسکت، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے لیے بگ بینگ سے پہلے کے تمام واقعات بے نتیجہ ہیں، اس لیے انہیں کائنات کے سائنسی ماڈل کا ہوسکت، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمان کو ماڈل میں سے خارج کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت کا آغاز بگ بینگ سے ہوتا ہے۔

بہت سے لوگوں کو یہ خیال پند نہیں ہے کہ وقت کا کبھی آغاز ہوا تھا، ثاید اس لیے کہ اس سے الوہی مداخلت کی ہو آئی ہے، (اس کے برعکس کیتھولک چرچ نے بھی بگ بینگ ماڈل کو قبول کر کے ۱۹۵۱ء میں اسے انجیل کے مطابق قرار دے دیا ہے) چنانچہ بگ بینگ کے خیال سے بیخ کی بہت می کوششیں ہوچکی ہیں، جس خیال نے وسیع تر جمایت عاصل کی ہے اسے مستقل عالت کا نظریہ (STEADY THEORY کیال سے بیخ کی بہت می کوششیں ہوچکی ہیں، یہ ۱۹۲۸ء میں نازیوں کے مقبوضہ آسٹریا کے دو تارکین وطن ہر مین بونڈ کی (STEADY THEORY) کہتے ہیں، یہ ۱۹۲۸ء میں نازیوں کے مقبوضہ آسٹریا کے دو تارکین وطن ہر مین اونڈ کی کا چو کہتے کہ بیش کیا جو دوسری جنگ عظیم کے دوران ان کے ساتھ راڈار کو ترقی دینے کے سلسلے میں کام کر چکا تھا، خیال یہ تھا کہ کہشاؤں کے ایک دوسر سے دور جانے کے ساتھ در میانی خالی جگہوں میں مسلسل نیا مادہ تخلیق ہورہا ہے جس سے نئی کہشائیں مسلسل تھکیل پا رہی ہیں ، اس لیے سے دور جانے کے ساتھ در میانی خالی جگہوں میں مسلسل نیا مادہ تخلیق ہورہا ہے جس سے نئی کہشائیں مسلسل تھکیل پا رہی ہیں ، اس لیے کا نات تمام زمانوں میں اور مکاں کے تمام مقامات پر تقریباً ایک می دکھائی دے گی، مادے کی مسلسل تخلیق کے لیے مستقل عا لت کے نظر یہ کو عمومی اضافیت میں ترمیم کی ضرورت تھی مگر اس کی شرح اتن کم تھی (یعنی ہر سال ایک ذرہ فی کلو مکعب میٹر) کہ بیہ تجربے نظریہ کو عمومی اضافیت میں ترمیم کی ضرورت تھی مگر اس کی شرح اتن کم تھی (یعنی ہر سال ایک ذرہ فی کلو مکعب میٹر) کہ بیہ تجربے

سے متصادم نہیں تھی، یہ نظریہ پہلے باب میں بیان کردہ معانی میں ایک اچھا سائنسی نظریہ تھا، یہ سادہ ساتھا اور اس نے الیی پیش گوئیاں کیں جو مشاہدات سے جانجی جاسکتی تھیں، ان پیش گوئیوں میں سے ایک یہ تھی کہ کائنات میں جب بھی اور جہاں سے بھی دیکھا جائے مکاں کے کسی بھی دیے ہوئے جم میں کہکشائیں یا ایسے ہی اجہام کی تعداد یکساں ہوگی، ۱۹۵۰ء کے عشر ہے کے اواخر اور ۱۹۲۰ء کے عشرے کے اوائل میں بیرونی مکال (OUTERSPACE) سے آنے والی ریڈیائی لہروں کے منبعوں کا ایک سروے کیمبرج میں ما ہرین فکیات کی ایک جماعت نے کیا جس کی قیادت مارٹن رائیل (MARTIN RYLE) نے کی جو جنگ کے دوران بونڈی، گولڈ اور ہوئیل کے ساتھ راڈار پر کام کرچکا تھا، کیمبرج کی اس جماعت نے معلوم کیا کہ زیادہ تر ریڈیائی منبع (RADIO SOURCES) ہماری کہکشا ں کے باہر ہونے چاہئیں، یقیناً ان میں سے بہت سے دوسری کہکشاؤں کے ساتھ شاخت کیے جاسکے تھے، اور منبعوں کی تعداد طاقتور منبعو ں کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی، انہوں نے کمزور منبعوں کو دور تر اور طاقتور منبعوں کو قریب تر قرار دیا، پھر معلوم ہوا کہ مشتر کہ منبع ( COMMON SOURCES) کی تعداد کے فی اکائی حجم (PER UNIT VOLUME OF SPACE) میں قریبی منبوں کے لیے دور دراز سے کم ہے، اس کا مطلب ہیہ بھی نکل سکتا تھا کہ ماضی میں جس وقت ریڈیائی لہریں ہماری طرف سفر پر روانہ ہوئیں تو اس وقت منعے حال کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے، ہر تشریح مستقل حالت کے نظریے کی پیش گوئیوں سے متضاد تھی، مزید یہ ہے کہ ١٩٦٥ء میں پینزیاس اور ولسن کی مائیکرو ویو ریڈیائی لہروں کی دریافت نے بھی نشاندہی کی کہ کائنات ماضی میں ضرور کہیں زیادہ کثیف رہی ہو گی، اس لیے مستقل حالت کے نظریے کو ترک کرنا بڑا، بگ بینگ اور آغازِ وقت کے نتائج سے بیخے کی ایک اور کوشش دو روسی سا ننس دانو ں ابو گئی نشخز (EVGENI LISHITZ) اور آئزک خلاطنیکوف (ISAAS KHALATNIKOV) نے ۱۹۲۳ء میں کی، انہوں نے کہا ہوسکتا ہے کہ بگ بنگ صرف فرائیڈ مین کے ماڈلوں کا خاصہ ہو جو حقیقی کائنات میں صرف مشابہت ہی تو رکھتے ہیں، شاپیر حقیقی کائنا ت جیسے تمام ماڈلوں میں صرف فرائیڈ مین کے ماڈل ہی بگ بینگ کی انفرادیت کے حامل ہوں، فرائیڈ مین کے ماڈلوں میں تمام کہکشائیں بلا واسطہ طور پر ایک دوسرے سے دور جارہی ہیں چنانجہ بیہ بات حیران کن نہیں کہ ماضی میں کسی وقت وہ سب ایک ہی جگہ ہو ں گی ، بہر حال حقیق کا کنات میں نہ صرف کہشائیں ایک دوسرے سے دور جارہی ہیں، بلکہ اینے دائیں بائیں بھی رفتاریں (VELOCITIES) رکھتی ہیں ، چنانچہ در حقیقت مجھی بھی ان سب کا بالکل ٹھیک ایک ہی جگہ پر ہونا ضروری نہیں رہا ہوگا، البتہ وہاں ایک دوسرے کے قریب ضر وری ہوں گی، اس کا مطلب بہ ہوا کہ شاید موجودہ وسعت پذیر کائنات کے آغاز میں کوئی الیمی انفرادی شکل نہیں ہوگی جیبا کہ بگ بینگ کے نظریے میں تصور کیا جاتا ہے، بلکہ اس وقت وجو د میں آئی ہو ں جب کائنا ت سکڑ رہی ہو اور پھر گرانے کی بجائے ڈھیر ( COLLAPSE) ہونے یر اس کے تمام ذرات آپس میں قریب سے گزر کر ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے ہوں جس کے ستیج میں موجودہ وسعت پذیر کائنات پیدا ہوئی ہو، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی کائنات ایک عظیم دھاکے ہی سے آغاز ہوئی تھی، کشٹمز اور خلاطنیکوف نے ایسے ماڈلوں کا مطالعہ کیا جو تقریباً فرائیڈ مین کے ماڈلوں جیسے تھے، مگر انہوں نے حقیقی کائنات میں کہکشاؤں کی بے قاعد ہ ر فباروں اور بے ترتیبیوں کو ذہن میں رکھا، انہوں نے بتایا کہ ایسے ماڈل ایک عظیم دھاکے سے شروع ہوسکتے ہیں حالانکہ کہکشائیں ایک دوسرے سے براہ راست دور نہیں جارہیں، پھر انہوں نے دعوی کیا کہ یہ خصوصیت بھی غیر معمولی ماڈلوں میں ممکن ہے جن میں تما م کہکٹائیں ایک ہی صحیح راتے پر گامزن ہوں، ان کے استدلال میں چونکہ عظیم دھاکے کی اکائیت کے بغیر فرائیڈ مین جیسے ماڈلوں کی تعد اد کہیں زیادہ معلوم ہوتی تھی اس لیے ہمیں نتیجہ نکال لینا چاہیے کہ دراصل ایسا عظیم دھاکہ ہوا ہی نہیں ہے، انہیں بعد میں یہ اند ازہ ہو ا

کہ ایس اکائیت (SINGULARITY) کے بغیر فرائیڈ مین جیسے ماڈلوں کی زیادہ عمومی تعداد موجود ہے جس میں کہکشاؤں کو کسی خاص راستے پر حرکت نہیں کرنی پڑتی، لہذا انہوں نے اپنا دعوی ۱۹۷۰ء میں واپس لے لیا.

گشز اور خلاطنیکوف کا کام اس لیے قابلِ قدر تھا کہ انہوں نے یہ دکھایا کہ اگر اضافیت کا عمومی نظریہ درست ہو تو یہ قطعی ممکن ہے کہ کائنات ایک اکائیت اور ایک بڑے دھاکے سے وجود میں آئی ہو، بہر حال اس نے وہ سوال حل نہیں کیا جو سب سے اہم تھا یعنی کیا عمومی اضافیت پیش گوئی کرتی ہے کہ ہماری کائنات میں ایک عظیم دھا کہ ہونا چاہیے تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی وقت کا آغاز بھی ہوجاتا ؟ اس کا جواب 1918ء میں ایک برطانوی ریاضی دان اور ماہر طبیعات راجر پیزوز (ROGER PENROSE) کی بالکل مختلف سوج نے فراہم کیا، عمومی اضافیت میں نوری مخروط (LIGHT CONES) کے انداز عمل کو تجاذب کی وائی کشش سے ملاتے ہوئے اس نے دکھایا کہ کوئی شارہ خود اپنے تجاذب کے تحت ڈھیر ہوتے ہوئے ایک ایسے خطے میں پھنس جاتا ہے جس کی سطح بالآخر سکڑ کر جما مت میں صفر رہ جاتی ہے اوپھر اس کا حجم بھی صفر ہوجاتا ہے، شارے کا تمام مادہ صفر حجم کے ایک خطے میں مرکو ز ہوجاتا ہے بنازے کا تمام مادہ صفر حجم کے ایک خطے میں ایک ہوجاتا ہے دوسرے لفظوں میں مکان – زمان کے ایک خطے میں ایک ایک کائیت بن جاتی ہے جے بلیک ہول (BLACK HOLE) کا نام دیا جاتا ہے ، دوسرے لفظوں میں مکان – زمان کے ایک خطے میں ایک ایک کائی مار دیا جاتا ہے۔

بادی النظر میں بن روز کا نتیجہ صرف ساروں پر لاگو ہوتا تھا، اور وہ اس بارے میں خاموش تھا کہ آیا پوری کا ننات میں ایک بگ بینگ اکائیت کا ظہور ہوا تھا، تاہم جب بن روز نے اپنا نظریہ پیش کیا تو میں ایک شخصی طالب علم تھا، اور ایک ایسے مسئلے کی تلاش میں مصروف تھا جس پر میں اپنا پی انتی ڈی کا مقالہ مکمل کر سکتا، اس سے دو سال قبل مجھے اے ایل ایس (A. L. S) کی بیاری تشخیص کی جاچکی تھی جو عام طور پر لاؤ گیہرگ بیاری (LOUGEHRIG DISEASE) یا حرکی عصبانیہ بیاری (MOTOR NEURON DISEASE) کے طور پر جانی جاتی جاتی ہے ہوئے یہ بیاری (غزیر زندہ رہ سکوں گا، ان حالات میں پی انتی ڈی پر کام کرنا بظاہر بے معنی تھا، کیونکہ مجھے اپنا عرصہ جینے کی توقع نہیں تھی، تاہم دو برس گزر گئے اور میری حالت زیادہ خراب نہ ہو ئی، حقیقت سے تھی کہ میرے حالات کچھ بہتر ہوتے جارہے سے اور میں ایک بہت نفیس لڑکی جین وائیلڈ (JANE WILDE) سے منسوب ہوگیا تھا مگر شادی کرنے کے لیے مجھے ملازمت کی ضرورت تھی اور ملازمت کے لیے بی انتی ڈی درکار تھی.

میں نے ۱۹۲۵ء میں پن روز کے نظریے کے با رہے میں پڑھا تھا کہ تجا ذب سے ڈھیر ہوتا ہو ا (COLLAPSE) کوئی بھی جسم بالآخر ایک اکائیت تشکیل دیتا ہے، مجھے جلد ہی یہ اندازہ ہوگیا کہ اگر پن روز کے نظریے میں وقت کی سمت کو الٹ دیا جائے تاکہ اس کا ڈھیر ہونا بھیلنے میں بدل جائے تو اس نظریے کی شرائط بھی بر قرار رہیں گی بشر طیکہ موجودہ وقت میں بڑے پیانے پر کائنات تقریباً فرائیڈ مین نمونے جیسی ہو، پن روز کے نظریے نے یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی ڈھیر ہوتا ہو اسا رہ با لآخر ایک اکائیت پر ختم ہوگا، زمان معکوس والی دلیل (TIME REVERSED ARGUMENT) نے ظاہر کیا تھا کہ کوئی فرائیڈ مین قسم کی بھیتی ہوئی کائنات ضرور ایک اکائیت سے آغاز ہوتی ہوگی، تکنیکی وجوہات کی بنا پر پن روز کا نظریہ اس بات کا متقاضی تھا کہ کائنات مکال

میں لامتنائی ہو، اس طرح میں اسے یہ ثابت کرنے کے لیے استعال کر سکتا تھا کہ اکائیت محض اس صورت میں ہوگی جب کائنا ت اتن تیزی سے پھیل رہی ہو کہ دوبارہ ڈھیر ہونے سے پچ سکے (چونکہ صرف فرائیڈ مین ہی کے ماڈل میں مکال لامتنائی تھا).

اگلے چند سالوں کے دوران میں نے نئے ریاضیاتی طریق کار تشکیل دیے تاکہ قضیوں (THEOREMS) سے ان تکنیکی حا لات کو ختم کر سکوں جو اکائیت کو ناگزیر ثابت کرتے ہیں، اس کی آخری صورت ۱۹۷۰ء میں میرا اور پن روز کا مشتر کہ مقالہ تھا جس نے ثابت کیا کہ ایک بگ بینگ اکائیت ضرور ہوئی ہوگی، بشر طیکہ عمومی اضافیت درست ہو اور کائنات میں اتنا مادہ موجود ہو جس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں، ممارے کام کی بڑی مخالفت جزوی طور پر روسیوں کی طرف سے ہوئی کیونکہ سائنسی جر یت (DETERMINISM SCIENTIFIC) مارکسی عقیدہ تھا اور جزوی طور پر دوسرے ان لوگوں کی طرف سے جو سمجھتے تھے کہ اکائیت کا پورا تصور ہی فضول تھا اور آئن سٹائن کی مارکسی عقیدہ تھا اور جزوی طور پر دوسرے ان لوگوں کی طرف سے جو سمجھتے تھے کہ اکائیت کا پورا تصور ہی فضول تھا اور آئن سٹائن کے نظریے کی خوبصورتی کو خراب کرتا تھا، بہر حال ایک ریاضیاتی تھیے سے محبت نہیں کی جاستی تھی اس لیے عام طور پر ہما راکا م تسلیم کرلیا گیا اور اب تقریباً ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ کائنات ایک بگ بینگ اکائیت سے شروع ہوئی، یہ شاید عجیب بات ہے کہ اب میں خو د اپنی سوچ بدل کر دوسرے ماہرین طبیعات کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ در حقیقت کائنات کے آغاز میں کوئی اکائیت نہیں تھی، حیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اگر کوانٹم اثرات کے بارے میں سوچا بھی جائے تو یہ غائب ہوجاتی ہے.

اس باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح کا کنات کے بارے میں ہزار سال میں تفکیل پانے والے انسانی تصورات نصف ہے بھی کم صدی میں بدل گئے تھے، جبل کی ہے دریافت کہ کا کنات پھیل رہی ہے اور اس کی وسعت میں ہمارے اپنے سیارے کی بے وقعتی کا احساس صرف نقطۃ آغاز تھا، جب تجرباتی اور نظریاتی مجوتوں میں اضافہ ہوا تو یہ بات مزید عیاں ہوگئ کہ کا کنات کا آغاز وقت کے اندر ہی ہوا تھا، حتی کہ ۱۹۷۰ء میں، میں نے اور بن روز نے آئن طائن کے عمومی نظریہ اضافیت کی بنیاد پر اسے ثابت کردیا، اس ثبوت نے یہ ظا ہر کیا کہ عمومی اضافیت کا نظریہ ایک ناممل نظریہ ہے جو ہمیں یہ نہیں بتاسکتا کہ کا کنات کس طرح شروع ہوئی، کیونکہ یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ عمومی اضافیت کا نظریہ فقط جز وی نظریہ تمام طبیعاتی نظریات بشمول خود اس کے ابتدائے کا کنات کے سلطے میں بیار ہوجاتے ہیں، تاہم عمومی اضافیت کا نظریہ فقط جز وی نظریہ ہونے کا وعویدار ہے اس لیے جو بات وہ اکا کنات کے سلطے میں بیار ہوجاتے ہیں، تاہم عمومی اضافیت کا نظریہ فقط جز وی نظریہ کو کا دعویدار ہے اس لیے جو بات وہ اکا کنات کے سلط میں بیار ہوجاتے ہیں، تاہم عمومی اضافیت کا نظریہ وقت ایسا رہا ہوگا جب کا کنات بہت چھوٹی تھی اور بیسوی صدی کے ایک اور جزوی نظریے کو انٹم میکینگس بیا کی کا کنات کو سجھنے کے لیے ہمیں اپنی تختیق کا رخ غیر معمولی وسعت کے نظریہ جسے غیر معمولی انحطاط کے نظریہ کی طرف موڑنا پڑا، اس سے پہلے کہ ہم دو جز وی نظریات ملاکر تجاذب کا ایک واحد کوانٹم نظریہ واضح کرنے کی کوشش شروع کریں، کوانٹم میکینکس کا یہ نظریہ آگے بیان کیا جائے گا.



# اصول عنسه يقسيني

### (THE UNCERTAINTY PRINCIPLE)

سائنسی نظریات خصوصاً نیوٹن کے نظریہ تجاذب کی کامیابی کی روشنی میں فرانسیسی سائنس دان ما رکویس ڈی لاپلیس (DETERMINISTIC) ہے ، اس (LAPLACE) نے انیسویں صدی کے اوائل میں یہ استدالل دیا کہ کائنات مکمل طور پر طے شدہ (DETERMINISTIC) ہے ، اس لیے کہ سائنسی قوانین کا ایک سیٹ (SET) ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں صرف کسی ایک وقت میں کائنات کی مکمل حالت کا علم ہو نے کی صورت میں اس قابل بنادے کہ ہم کائنات میں وقوع پذیر ہوسکتے والی ہر چیز کی پیش گوئی کرسکیں، مثلاً اگر ہم ایک وقت میں سو رج اور سیاروں کے مقامات اور رفتاروں کا علم رکھتے ہیں، تو کسی اور وقت میں نیوٹن کے قوانین استعال کرکے نظام شمسی کی صو رتحال کا حسا ب لگاسکتے ہوں، اس معاملے میں طے شدہ ہونا یا جریت (DETERMINISM) کا موجود ہونا خاصہ بدیہی لگتا ہے، اس پر لاپلیس نے مزید یہ بھی فرض کیا کہ ایسے ہی قوانین دوسری تمام چیزوں جن میں انسانی رویے بھی شامل ہیں پر لاگو ہوسکتے ہیں.

سائنسی جریت کے نظریہ کو ایسے بہت سے لوگوں کی شدید خالفت کا سامنا کرنا پڑا جو محسوس کرتے تھے کہ یہ دنیا میں مداخلت کرنے کا خدائی خود مختاری سے تجاوز کرتا ہے، لیکن اس صدی کے ابتدائی سالوں تک یہی سائنس کا معیاری مفروضہ رہا، اس یقین کو خیر باد کہنے کا ابتدائی اشارہ اس وقت ملا جب لارڈ ریلے (LORD RALEIGH) اور سر جہمز جینز (SIR JAMES JEANS) کے اعداد وشار نے یہ قیاس پیش کیا کہ ایک ستارے جیبی گرم شئے یا جہم لا متنابی شرح سے توانائی خارج کرے گا، ہمارے اس وقت کے یقین کر دہ تو انین کے مطابق ایک گرم جسم کو بر قناطیسی لہریں (ELECTROMAGNETIC WAVES) مثلاً ریڈیائی لہریں، نظر آسکنے والی روشنی یا ایک گرم جسم کو بر قناطیسی لہریں دھر جسم کو دس کھرب (ملین ملین) سے بیس کھرب لہریں فی سینڈ کے تعدد والی لہروں میں توانائی کی اتنی مقدار ریڈیائی لہروں کی صورت میں خارج کرنی چاہیے جتنی کہ بیس کھرب سے تیس کھرب لہریں فی سینڈ تعد دوالی لہروں میں کرنی چاہیے، اب چونکہ فی سینڈ لہروں کی تعداد غیر محدود ہے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ خارج ہونے والی لہروں کی توانا ئی

اس واضح طور پر مضحکہ خیز نتیج سے بچنے کے لیے جر من سائنس دان میکس پلانک (MAX PLANK) نے ۱۹۰۰ء میں تجویز کیا کہ روشن ایکس ریز اور دوسری لہریں بے قاعدہ شرح سے نہیں بلکہ خاص پیکٹو ں کی شکل میں خارج ہوسکتی ہیں جنہیں وہ کوانٹا (QUANTA) کہتا تھا، اس کے لیے علاوہ ہر ایک کوانٹم (QUANTUM) کی توانائی مخصوص تھی جو لہروں کے تیز ہونے پر زیادہ ہو تی

تھی اس طرح خاصے تیز تعدد پر ایک واحد کوانٹم کا اخراج مہیا توانائی سے زیادہ کا طالب ہو سکتا تھا لہذا تیز تعدد پر خارج ہونے والی لہریں کم ہوجائیں گی اور اس طرح جسم کی توانائی کی ضائع ہونے کی شرح متناہی ہوجائے گی.

کوانٹم مفروضے (QUANTUM HYPOTHESIS) نے گرم جسم سے خارج ہونے والی لہریں یا ریڈی ایشن کی زیرِ مشاہدہ شرح کو تو بخونی بیان کیا مگر جبریت (DETERMINISM) کے بارے میں اس کے مضمرات ۱۹۲۲ء تک نہ سمجھے جاسکے، جب ایک اور جرمن سا کنس دان ورنر ہا ئیزن بر گ (WERNER HEISENBERG) نے اپنا مشہو ر اصو ل غیر یقینی UNCERTAINTY) وضع کیا، مستقبل میں ایک ذرے (PARTICLE) کے مقام اور رفتار کی پیش گوئی کرنے کے لیے ضر وری ہے کہ اس کی موجودہ رفتار اور مقام کی بالکل درست پہائش کی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرے پر روشنی ڈالی جائے، روشنی کی کچھ لہریں ذرے سے منتشر ہوجائیں گی اور اس طرح اس کے مقام کی نشاندہی کریں گی، تاہم ذرے کے مقام کا تعین لہروں کے ابھا روں (CRESTS OF LIGHT WAVE) کے درمیان فاصلے کے تعین ہی سے درست طور پر متعین کیا جاسکتا ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ چھوٹی طول موج (SHORT WAVE LENGTH) کی روشنی استعال کی جائے تاکہ ذرے کے مقام کی پیائش بالکل صحیح کی جاسکے، اب یلانک (PLANK) کے مفروضے کے تحت روشنی کی کوئی سی بھی اپنی مرضی کی چھوٹی مقدار استعال نہیں کی جاسکتی، کم از کم ایک کوانٹم تو استعال کرنی ہی پڑتی ہے، یہ کوانٹم بھی ذرے کو مضطرب کردے گی اور اس کی رفتار میں ایسی تبدیلی پیدا کرے گی جس کی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی، علاوہ ازیں مقام کی جتنی درست پہائش کرنی ہو اتنی ہی حچوٹی طول موج کی روشنی ضروری ہو گی لہذ ۱ اس کے واحد کوانٹم کی بھی توانائی مقابلتاً زیادہ ہوگی چنانچہ اس سے ذرے کی رفتار میں بہت زیادہ خلل پڑے گا دوسر بے لفظو ں میں آپ ذرے کے مقام کی پیائش جتنی زیادہ صحیحت سے کرنا چاہیں گے اس کی رفتار کی پیائش آتی ہی نا درست ہوتی چلی جائے گی اور اس کے برعکس بھی یہی ہوگا، ہائیزن برگ نے بتایا کہ ذرے کے مقام اور رفتار میں غیریقینیت اور ذرے کی کمیت میں تعلق مجھی بھی ایک خاص مقدار سے کم تر نہیں ہوسکتا جے یلانک کا مستقل (PLANK'S CONSTANT) کہا جاتا ہے، علاوہ ازیں یہ حد نہ اس طریقے پر انحصار کرتی ہے جس سے ذرے کا مقام اور رفتار ماینے کی کوشش کی جاتی ہے اور نہ ہی ذرے کی قسم پر ہائیزن برگ کا اصول غیر یقینی دنیا کی ایک اساسی اور نا گزیر حقیقت ہے.

اصولِ غیر یقینی نے دنیا کے بارے میں ہمارے نقطۂ نظر پر بے حد گہرے اثرات ڈالے حتی کہ اب جب کہ بچاس سال سے بھی کہیں زیادہ گزر چکے ہیں، بہت سے فلسفی اس کے مضمرات کا صحیح اندازہ نہیں کرپائے اور یہ ابھی تک بعض بڑے بڑے مباحث کا موضوع ہے، اصولِ غیر یقینی نے لاپلیس کے اس خواب کو پاش پاش کردیا ہے جو ایک ایسے سائنسی نظر یے اور کائناتی ماڈل کی تلاش میں تھا جو مکمل طور پر جبریت کا حامل ہو، اگر کائنات کی موجودہ حالت کی بالکل درست بیائش ممکن نہیں ہے تو یقیناً مستقبل کے واقعات کی بھی ٹھیک پیش گوئی نہیں کی جاسکتی، پھر بھی ہم یہ تصور کرسکتے ہیں کہ قوانین کا ایک مجموعہ ایسا ہے جو کسی ما فوق الفطر سے ہستی کا نبات کے موجودہ حالات کا مشاہدہ اس میں خلل ڈالے بغیر کرسکتی ہے، تاہم کائنات کے ایسے ما ڈل ہم کمل تعین کرتا ہے اور یہ ہستی کا نبات کے ایسے ما دل ہم میں انسانوں کے لیے زیادہ دلچبی کا باعث نہیں ہوتے، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ معاشیات (ECONOMY) کے ایک اصول کو کا م میں

لایا جائے، اس اصول کو واو کم کا استر ا (OCCAM SRAZER) کہتے ہیں اور نظر ہے کی ناقابلِ مشاہدہ تمام خصوصیات کو کاٹ کر بھینک دیا جائے اس کی روشنی میں ہائیزن برگ (HEISENBERG)، ارون شروڈنگر (IRWIN SCHRODINGER) اور پال ڈیراک ( QUANTUM) نے ۱۹۲۰ء میں میکینکس کو ایک نظر ہے کی مدد سے تشکیل دیا اور اس کا نام کو انٹم میکینکس (PAUL DIRAC) کے مقامات یا ملک بنیاد اصولِ غیر یقینی کو بنایا، اس نظر ہے کے تحت اب ذرے کی کوئی علیحدہ الی غیر یقینی مقامات یا رفتاریں نہیں تھیں جن کا مشاہدہ کیا جاسکے، اس کے بجائے ان کی کوانٹم حالت تھی جو مقام اور رفتار کا امتر ان (COMBINATION) کھی۔

عام طور پر کوانٹم میکیکس ایک مشاہدے کے لیے واحد تطعی بنتیج کی پیش گوئی نہیں کرتی، اس کی بجائے وہ کئی مختلف ممکنہ نتا نج کی پیش گوئی کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ان میں ہے ہر ایک کا امکان کیا ہے! اس کا مطلب ہے اگر ایک طرح شر وع ہو نے والے مشا بہ نظاموں میں ایک ہی بیائش کی جائے تو کچھ نتائج 'الف' ہوں گے، کچھ نتائج 'بان اور ای طرح کچھ دوسرے ہوں گے، یہ پیش گوئی تو کی جائتی ہ یو الف ایس بیائش کی جائتی ہے کہ اندازاً کتنی مرتبہ الف یا ب نتیجہ نکلے گا گر کسی خاص پیائش کے مخصوص نتیجے کی پیش گوئی نہیں کی جائتی ، یو ں کو انتم میکینکس نے ساکنس میں غیر یقینیت اور عدم تعین کا ایک ناگزیر عضر متعارف کرواتی ہے، آئن شائن اس پر سخت معرض ہوا حالانکہ اس نے خود ان خیالات کے ارتفاء میں اہم کردار ادا کیا تھا، کوانٹم نظر ہے کے لیے آئن شائن کے کام پر اے نوبل انعام ملا تھا گر اس کے باوجود آئن شائن نے کبھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ کائات پر اتفاق (CHANCE) کی علمداری ہے، اس کے احساست کا خلاصہ اس کے مشہور مقولے میں اس طرح بیان ہوا: 'خدا چو سر (DICE) نہیں تھلیتا'، تاہم اکثر دوسرے سائنس دان کوانٹم میکینکس کو تسلیم کرنے کو شہور مقولے میں اس طرح بیان ہوا: 'خدا چو سر (DICE) نہیں تھلیتا'، تاہم اکثر دوسرے سائنس دان کوانٹم میکینکس کو تسلیم کرنے کو جو کیا ویز ن اور بیار شخر کیا اور خیاتات کی بنیا د ہے جو ٹیلی ویژ ن اور جرب یہ نے کہ کائاتی سائن سائٹ کہ اور گیلی ویژ ن اور بی نظریہ جدید کیمیا اور حیاتات کی بنیا د ہے ، صر ف تجا ذب اور کیمینئر کی کائناتی ساخت تی طبیعات کے ایسے شجے ہیں جن میں اب تک کوانٹم میکینکس کا بخوبی اطلاق نہیں ہوا.

اگرچہ روشی لہروں (WAVES) سے بنی ہوئی ہے پھر بھی پلانک کا کوانٹم کا مفروضہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بعض دفعہ روشی کا برتا وَ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ ذرے سے تشکیل پائی ہوئی ہے، یہ پیک (PACKET) یا کوانٹم بی سے خارج یا جذب ہوتی ہے، اسی طرح ہائیزن برگ کے اصولِ غیر بقینی میں یہ مضمر ہے کہ بعض ذرے بعض پہلوؤں میں لہروں جیسا کردار رکھتے ہیں، ان کا کوئی متعین مقام نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک خاص ممکنہ تقسیم کے ساتھ تھیلے ہوئے ہوتے ہیں، کوانٹم ممکیئس کا نظریہ اب بالکل ہی نئی قسم کی ریاضی پر مبنی ہے، جو حقیقی دنیا کو ذرے اور لہروں کی اصطلاحات میں بیان نہیں کرتی بلکہ صرف مشاہدات عالم ہی کو ان اصطلاحوں میں بیان کیا جاسکتا ہے ، اہذ اکو انٹم ممکیئس میں ذرے اور لہروں کے درمیان ایک شویت یا دہرا پن (DUALITY) ہے، پچھ مقاصد کے لیے ذروں کو لہر وں کی طرح شہمنا کار آمد ہے اور پچھ مقاصد کے لیے لہروں کو ذرے خیال کرنا مناسب ہے، اس کا ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ لہر وں یا ذرات کے دو گروہوں (SETS) کے ما بین مداخلت کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لہروں کے ایک گروپ کے ابعاد ذرے کے نشیب (

TROUGH) سے مل سکتے ہیں جو دوسری طرف سے منعکس ہوتے ہیں، پھر اہروں کے دونوں گروہ توقع کے مطابق مل کر ایک مضبوط تر اہر بنانے کی بجائے ایک دوسرے کو زائل کردیتے ہیں، ملاحظہ کریں شکل 4.1:

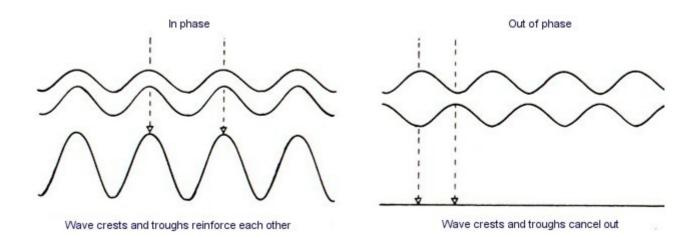

FIGURE 4.1

روشنی کے معاملے میں مداخلت کی ایک مانوس مثال وہ رنگ ہیں جو صابن کے بلبلوں میں اکثر نظر آتے ہیں، یہ بلبلے بنانے والے باریک آبی پردے کے دونوں اطراف سے روشنی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، سفید روشنی مختلف طول موج رکھنے والی روشنی کی اہروں یا رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے، بعض مخصوص طول موج کے لیے صابن کے باریک پردے ایک طرف سے منعکس ہونے والی اہروں کے ابعا د دوسر کی طرف سے منعکس ہونے والی اہروں کے اتار سے مل جاتے ہیں، اس طول موج سے مطابقت رکھنے والے رنگ منعکس روشنی سے غائب ہوجاتے ہیں چنانچہ وہ رنگین گئی ہے.

کوانٹم میکینکس کے لائے ہوئے دہرے پن کی وجہ سے ذرات میں بھی مداخلت ہوسکتی ہے، ایک معروف مثال جانا پیچانا دو شگا فی تجربہ ( TWO SPLIT EXPERIMENT) ہے (شکل نمبر 4.2):

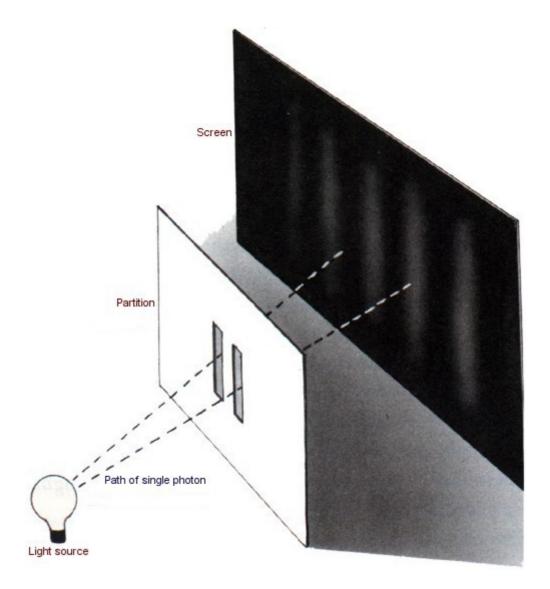

FIGURE 4.2

ایک تقسیم کندہ (PARTITION) پر غور کریں جس میں دو متوازی شگاف ہوں، تقسیم کندہ کے ایک طرف مخصوص رنگ کی روشنی کا منبع رکھ دیا جائے (جو کہ مخصوص طول موج کا ہو) زیادہ تر روشنی تقسیم کندہ سے گرائے گی مگر ایک چھوٹا سا حصہ شگافوں سے گزر جائے گا، اب فرض کریں روشنی کی دوسری طرف تقسیم کندہ کے سامنے ایک پردہ لگا ہے، پردے پر کوئی نقطہ دو شگافوں سے آنے والی اہر ول کو وصول کرے گا تاہم عام طور پر دونوں شگافوں کے ذریعے منبع سے پردے تک روشنی کا طے کردہ فاصلہ مختلف ہوگا، اس کا مطلب سے ہوگا کہ دونوں شگافوں سے آنے والی اہریں پردے تک پہنچنے پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی مرحلے (PHASE) میں نہیں ہوں گی ، ہوگا کہ دونوں یہ دوسرے کو زائل کردیں گی اور بعض پر وہ ایک دوسرے کو توانا کریں گی، اس کا نتیجہ روشن اور تاریک حاشیوں کا لیک خصوصی نمونہ (PATTERN) ہوگا.

قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ اگر روشیٰ کے منبع کو الکیٹرون (ELECTRONS) جیسے مخصوص رفتار والے ذروں کے منبع سے بھی بدلا جائے تو اس طرح کے حاشے (FRINGES) المریں ایک مخصوص لو اس طرح کے حاشے (FRINGES) المریں ایک مخصوص لمبائی رکھتی ہیں) یہ بات زیادہ عجیب لگتی ہے کیونکہ اگر صرف ایک شگاف ہو تو حاشے نہیں ملتے، پردے پر الکیٹرونوں کا ایک کیساں پھیلاؤ ماتا ہے چنانچہ یہ سوچا جاسکتا ہے کہ اور شگاف کا کھلنا پردے کے ہر نقطے پر گرانے والی الکیٹرونوں کی تعداد بڑھا دے گا گر مد اخلت کی وجہ سے یہ حقیقت میں کم ہوجاتی ہے، اگر دونوں الکیٹرونوں کو شگافوں سے ایک وقت میں ایک ایک کرکے بھیجا جائے تو توقع کی جاسکتی ہے کہ ہر الکیٹرون ایک یا دوسرے شگاف ہی گاور ایسا طرنے عمل اختیار کرے گا جیسے اس کا عبور کردہ شگاف وہاں ایک ہی تھا اور پردے پر ایک کیساں پھیلاؤ دے گا، تاہم حقیقت میں الکیٹرون بالتر تیب ایک وقت میں ایک بھی بھیجا جائے تو حاشے پھر بھی نمو دار ہوتے ہیں، اس طرح ایک الکیٹرون ایک وقت میں دو شگافوں سے گزر رہا ہو گا.

ذروں کے مابین مداخلت کا مظہر (PHENOMENON) ایٹوں کی ساخت، کیمیا اور حیاتیات کی بنیادی اکائیاں اور وہ تعمیراتی بلاک جن سے ہم اور ہماری ارد گرو چیل ہوئی چیزیں تفکیل پاتی ہیں کی تفہیم کے لیے فیصلہ کن رہا ہے، اس صدی کے اوائل میں بہ سمجھا جاتا تھا کہ ایٹم سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں کی طرح ہیں جن میں البکٹرون (منفی برقی ذرب) ایک مرکزے کے گرد گردش کرتے ہیں جو شبت (POSITIVE) برقیت (CHARGE) کا حامل ہے، منفی اور شبت برقیت کے درمیان کشش البکٹرونوں کو اپنے مدار میں رکھتے کی اس طرح فرض کی جاتی تھی کہ کوانٹم ممکیکس سے بیشتر ممکیکس یا میکائیا ت (MECHANICS) اور برقیا ت (ELECTRICITY) کے اس میں قباحت یہ تھی کہ کوانٹم ممکیکس سے بیشتر ممکیکس یا میکائیا ت (MECHANICS) اور برقیا ت (کالیٹرون اپنی توانائی ضائع کر دیں گے اور اس طرح چکر کھاتے ہوئے اندر کی طرف چلے جا کیں گ اور اس طرح چکر کھاتے ہوئے اندر کی طرف چلے جا کیں گ اور اس مسکلے کا جزوی علی ڈیغارک کے سائنس دان نیکز بوہر (NIELS BOHR) نے ۱۹۱۳ء میں دریافت کیا تھا، اس نے تجویز کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ الکیٹرون ہر کسی فاصلوں پر ایسا کر سے جو کا بلیٹر دون ان فاصلوں میں سے کسی ایک پر گردش کے خصوص فاصلوں پر ایسا کر سے جو کی اندر دنیں ہوجائے گا کیونکہ الکیٹرون کم سے کم فاصلوں اور توانائیوں کے ساتھ مداروں کو کملل کرنے کے بعد مزید چکر کھاتے ہو کے اندر دنیں عربیں گا۔

اس ماڈل نے ہائیڈروجن کے سادہ ترین ایٹم کی ساخت کو بخوبی بیان کیا جس میں مرکزے (NUCLEUS) کے گرد صرف ایک الیکٹرون گردش کرتا ہے گاعدہ لگتا تھا، کوانٹم میکینکس کے نئے نظریے نے اس مشکل کو حل کردیا، اس نے انکشاف کیا کہ مرکز ہے کے گرد گھومنے والے الیکٹرون کو ایک طرح کی لہر سمجھا جاسکتا ہے جس کی طولِ موج اس کی رفتار پر منحصر ہو، مخصو ص مد ارول کے لیے مدار کی لمبائی کو الیکٹر ون کی طول موج کے سالم عد د (WHOLE NUMBER) (نہ کہ کسری عد د کے معدول میں کہ اور کی لمبائی کو الیکٹر ون کی طول موج کے سالم عد د (WHOLE NUMBER)

NUMBER) سے مطابقت رکھنی چاہیے ان مداروں کے لیے اہری ابھار (WAVE CREST) ہر چکر کے وقت ایک ہی حاکت میں ہوگا، اس طرح اہریں جمع ہوجائیں گی اور ان مداروں کی مطابقت بوہر کے بتائے ہوئے مداروں سے ہوجائے گی، تاہم ان مداروں کے لیے جن کی لمبائیاں طولِ موج کے سالم اعداد نہ ہوں الکیٹرونوں کی گردش کے ساتھ ان کا اہری ابھار بالآخر ایک اتا ر (TROUGH) سے زائل ہوجائے گا اور یہ مدار ممکن نہیں ہوں گے.

اہر یا ذرے کے دہرے پن (DUALITY) کو تصور میں دیکھنے کا ایک اچھا طریقہ امریکی سائنس دان رچر ڈ فین مین (DUALITY) نے متعارف کروایا جو المعروف مجموعہ تواری (SUM OVER HISTORIES) کہلاتا ہے، اس کے خیال کے مطابق ذرہ مکان اور زمان میں ایک واحد تاریخ یا راستہ نہیں رکھتا جیسا کہ روایتی نظریات میں ہوتا تھا جو کہ کوانٹم نظریے سے پہلے رائج تھے ، اس کی بجائے یہ الف سے بتک ہر ممکنہ راستے سے جاتا ہے، ہر راستے کے ساتھ اعداد کا جوڑا ہوتا ہے جن میں سے ایک لہر کی جامت (SIZE) کا نمائندہ ہے اور دوسرا سائیکل (CYCLE) میں مقام کی نمائندگی کرتا ہے (خواہ وہ ابھار پر ہویا اتار پر) الف سے جامت کے باغ امکان تمام راستوں کی لہروں کو جمع کرنے سے حاصل کیا جاتا ہے، عام حالات میں اگر قریبی راستوں کے گروہ کا مو ازنہ کیا جائے تو سائیکل میں ان کے مر طے (PHASE) اور مقام میں بڑا فر تی ہوگا ، اس کا مطلب ہے کہ ان راستو ں میں متلازم ( ASSOCIATED ) لہریں ایک دوسرے کو زائل کر دیں گی، تاہم قریبی راستوں کے چند گروہ کے لیے ان کے درمیان کا فیزیا مرحلہ ( PHASE ) زیرہ نہیں برلے گا، ان راستوں کے لیے لہریں ایک دوسرے کو زائل نہیں کریں گی، ایسے راستے بوہر کے ممکنہ راستوں سے مطابقت رکھتے ہیں.

ان خیالات کو کھوس ریاضیاتی شکل دینے سے پیچیدہ تر ایمٹوں اور حتی کہ سالموں (MOLECULES) (جو چند ایمٹوں سے مل کر بنتے ہیں، جنہیں ایک سے زیادہ مرکزوں کے گرد گھومنے والے مداروں کے الیکٹرون قائم رکھتے ہیں) میں ممکنہ مد اروں کا حیا ب لگانا نسبتاً آسان ہوگیا، سالموں کی ساخت اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ردِ عمل (REACTIONS) تمام کیمیا اور حیاتیات کی بنیاد ہیں ، اس لیے کوانٹم میکینکس ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم ہر اس چیز کی پیش گوئی کرسکیں جسے ہم اصولِ غیر یقینی کو مقر رہ حد کے اندر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں (عملی طور پر چند سے زیادہ الیکٹرونوں پر مشمل نظاموں کے لیے مطلوبہ حیاب کتاب اتنا پیچیدہ ہے کہ ہم اسے حل نہیں کرسکتی

آئن سٹائن کا عمومی اضافیت کا نظریہ بڑے پیانے پر کائنات کی ساخت (LARGE SCALE STRUCTURE OF UNIVERSE) عملداری رکھتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور اس باعث اسے کلا کی نظریہ سمجھا جاتا ہے کہ اصولِ غیر یقینی اور کوائٹم میکینکس کو خاطر میں نہیں اتا، جیسا کہ اسے دوسرے نظریات سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کے باوجود مشاہدات سے اختلاف نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تجربے میں آنے والے تمام تجاذبی میدان (GRAVITATIONAL FIELDS) بہت کمزور ہیں، تاہم پہلے زیرِ بحث آنے والی اکائیت یا سینگولیرٹی تضیات (SINGULARITY THEOREMS) نشاندہی کرتے ہیں کہ تجاذبی میدان کم از کم دو

صور توں یعنی بلیک ہول (BLACK HOLE) اور بگ بینگ (BIG BANG) جیسی صور تحال میں بہت مضبوط ہونے چا ہمیں، چنا نچہ ایک طرح سے کلاسکی عمومی اضافیت لامتناہی کثافت کے مقامات کی نشاندہی کر کے خود اپنے زوال کی پیش گوئی کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کلاسکی ممیکینکس نے (یعنی کوانٹم ممیکینکس سے پہلے والی ممیکینکس) ایمٹوں کے غیر متناہی کثافت میں ڈھیر ہونے کی نشا ندہی کرکے خو د اپنے زوال کی پیش گوئی کرتی ہے، ہمارے پاس اب تک کوئی ایبا مکمل اور مستحکم نظریہ نہیں ہے جو عمومی اضافیت اور کو انٹم نظریے کو ملاتا ہو، بلکہ ہمیں صرف چند خواص کا علم ہے جو اس میں ہونے چاہئیں، بلیک ہول اور بگ بینگ کے لیے اس کے اثرات اگلے ابواب میں بیان کیے جائیں گے، تاہم فی الوقت ہم ان حالیہ کاوشوں کی طرف رخ کرتے ہیں جو فطرت کی دوسری قوتوں کے با رہے میں ہما رہے ادراک کو ایک واحد جامع کوانٹم نظریے میں ڈھالنے کی کوششیں ہیں.



## بنیادی ایم اور فطسرت کی قوتیں

#### (ELEMENTRY PARTICLES AND FORCES OF NATURE)

ار سطو کو یقین تھا کہ کا نئات میں تمام مادہ چار بنیادی عناصر مٹی، ہوا، آگ اور پانی سے بنا ہے، ان عناصر پر دو قو تیں عمل کرتی ہیں ، تخاذب (GRAVITY) یعنی مٹی اور پانی نیچے کی طرف میلان رکھتے ہیں، پانی میں ڈوبنے کی خاصیت ہے اور بے وزنی یا ہاکا پن (LEVITY) یعنی ہوا اور آگ اوپر کی طرف ماکل ہیں، کا نئات کے مواد کی مادے اور قوت میں یہ تقسیم آج بھی استعال کی جاتی ہے۔

ارسطو کو یقین تھا کہ مادے میں تسلسل ہے یعنی مادے کے ایک کلڑے کو چھوٹے سے چھوٹے ذروں میں لا محدود طور پر تقییم کیا جاسکتا ہے، مادے کا کوئی ایبا ذرہ دستیاب نہیں ہے جو مزید تقییم نہ ہوسکے، دیمو قریطس (DEMOCRITUS) اور ایسے چند یونا نی یہ سمجھتے کہ مادہ فطری طور پر ذروں سے تشکیل پاتا ہے اور یہ کہ ہر چیز مختلف اقسام کے ایٹوں کی بڑی تعداد سے مل کر بنتی ہے (لفظ ایٹم ATOM کا مطلب یونانی زبان میں ناقابلِ تقییم ہے) صدیوں تک یہ بحث دونوں طرف سے بغیر کی ثبوت اور شہادت کے جا ری رہی ، مگر ۱۸۰۳ء میں برطانوی کیمیا دان جان ڈالٹن (JOHN DALTON) نے نشاندہ کی کہ کیمیائی مرکبات کے ہمیشہ مخصوص تناسب میں مطنے کی تشر ت ایٹوں کے خاص تناسب میں ہونے کے حوالے سے اس طرح کی جاسکتی ہے کہ ان کے گروہ یعنی ایٹی یو نٹ سا کموں (MOLECULES SPECIAL) میں ہوتے ہیں، تاہم دونوں مکاتبِ فکر کے ما بین بحث بالآخر ایٹم پیند وں (ATOMISTS) کے حق میں اس صدی کے اواکل تک طے نہ ہوسکی، طبیعی ثبوت کے اہم حصوں میں سے ایک آئن طائن نے مہیا کیا ، خصوصی اضا فیت (RELATIVITY) پر اپنے مشہور مقالے سے چند ہفتے پہلے ۱۹۰۵ء ہی میں لکھے گئے ایک مقالے میں آئن طائن نے نشاندہ کی کہ کسی مائع میں تیرتے ریت کے چھوٹے ڈررات کی بے ہنگم اور بے ترتیب حرکت جو براؤئی حرکت (RELATIVITY) کہا تی جو براؤئی حرکت (RECATIVITY) کہا تھوں کی جائی ہے۔

اس وقت تک شک ہونے لگا تھا کہ بالآخر ایٹم نا قابلِ تقسیم نہیں ہوں گے، کئی برس پہلے ٹرینٹی کالج کیمبری (CAMBRIGE) ہے جے تھا مسن (J. J. THOMSON) مادے کے ایک ذرے یا پارٹیکل الکیٹرون کی موجودگی کا مظاہرہ کر چکا تھا، جو بلکے ترین ایٹم کی کمیت کے ہزارویں جھے سے بھی کم کمیت رکھتا تھا، اس نے موجودہ ٹی وی پیکچ بر ٹیو ب (FILAMENT) موجودگی کا مظاہرہ کر چکا تھا، جو بلکے ترین ایٹم کی کمیت کے ہزارویں جھے سے بھی کم کمیت رکھتا تھا، اس نے موجودہ ٹی وی پیکچ بر ٹیو ب (FILAMENT) استعال کی جس میں ایک دہمتی ہوئی دھات کی تار (SET UP) جیسی ترتیب آلات (NEGATIVE ELECTRIC CHARGE) ہوتا ہے اس لیے انہیں الکیٹرون خارج کرتی تھی اور چونکہ ان میں منفی برقی بار (SCREEN) کی طرف سرعت سے بھیجنے کے لیے ایک برقی مید ان (SCREEN) کی طرف سرعت سے بھیجنے کے لیے ایک برقی مید ان (ELECTRIC FIELD)

استعال کیا جاسکتا ہے، جب وہ سکرین سے گراتے تو روشنی پیدا ہوتی، جلد ہی ہے حقیقت سمجھ لی گئی کہ یے الیکٹرون خود ایمٹو ل کے اند ر سے آرہے ہول گے اور ۱۹۱۱ء میں برطانوی ماہر طبیعات ارنسٹ رخفر فورڈ (ERNEST RUTHERFORD) نے یہ دکھا ہی دیا کہ مادے کے ایمٹر اندرونی ساخت رکھتے ہیں، یہ انتہائی جھوٹے شبت بر تی با ر (POSITIVE CHARGE) رکھنے والے نیو کلیس ( ALPHA) پر مشمل ہوتے ہیں، جس کے گر د چند الیکٹر ون گر دش کرتے رہتے ہیں ، یہ نتیجہ الفا پا رئیکز (NUCLEUS کر دش کرتے رہتے ہیں ، یہ نتیجہ الفا پا رئیکز (PARTICLES کر دے ہوتے ہیں جو ایمٹر کے بعد کجروی اختیار کرتے ہیں.

پہلے تو یہ سوچا گیا کہ ایٹم کا نیو کلیس الیکٹرونوں اور مثبت برق بار رکھنے والے پار ٹیکٹر لیخی پروٹون کی مختلف تعد او سے مل کر بنا ہے ،
پروٹون (PROTON) یونائی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اول کیونکہ پہلے اسے مادے کی تشکیل کی بنیا دی اکا کی سمجھا جاتا تھا ،
بہر حال ۱۹۳۲ء میں کیبرج میں رخمر فورڈ کے ایک رفیق کار جبیمز چیڈوک (JAMES CHADWICK) نے دریافت کیا کہ اس میں ایک اور بھی پارٹیکل ہوتا ہے جے نیوٹرون (NUETRON) کہتے ہیں، جس کی کیت پروٹون کے برابر ہوتی ہے مگر اس کا کوئی برتی با رکھنی ہوتا، چیڈوک نے اپنی دریافت پر نوبل انعام حاصل کیا اور گون ویلے اور کا ئی ایس کائی (COLLEGE AND CAIUS) کیبرج (میں اب اس کائی کا فیلو ہوں) کا ماشر منتخب ہوا، اس نے بعد میں دوسرے فیلوز سے اختلاف کی بنا پر اس تعفی دے دیا، دراصل جب نوجوان فیلوز کی ایک جماعت جنگ سے واپس آئی تو اس نے بہت سے فیلوز کو جو عرصے سے کائی کے فیلو چلے آرے سے منتخب نہیں کیا، جس پر ایک تلخ تنازعہ پیدا ہوگیا، یہ میرے وقت سے پہلے کی بات ہے ، میں ۱۹۵۵ء میں اس تلخ کال می کے اختیام پر کائی میں شامل ہوا، اس وقت بھی ایسے ہی اختلافات نے ایک اور نوبل انعام یا فتہ ماسٹر سر نیو ل مو مثر کردیا.
(MOTT) کو استعفی دینے پر مجبور کردیا.

بیں برس پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ نیوٹرون اور پروٹون ہی بنیادی ذرہے ہیں، لیکن ایسے تجربات کے لیے جن میں پروٹو ن بہت تیز رفتاری سے دوسرے پروٹون یا الیکٹرون سے طکرائے گئے تھے تو یہ نشاندہی ہوئی کہ یہ در حقیقت مزید چھوٹے ذروں سے مل کر بن ہیں، ان ذروں کو کیلی فورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنا لوجی (CALTECH) کالگ کے ما ہر طبیعا ت مر ہے گیا لم مین (QUARK) بیں، ان ذروں کو کیلی فورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنا لوجی (Alleran) کالگ کے ما ہر طبیعا ت مر ہے گیا اس نام کا ماغذ جیمز جواکس (GELLMANN) نے کوارک (QUARK) کا نام دیا، انہیں ۱۹۲۹ء میں ان کے کام پر نوبل انعام دیا گیا، اس نام کا ماغذ جیمز جواکس (JAMES JOYCE کوارک کے لفظ کا تلفظ کا تلفظ کا تلفظ کا کلفظ عام طور پر کوارک کیا جاتا ہے جو کوارٹ (QUART) کی طرح ہے گر اس کے آخر میں "T" کی بجائے "K" آتا ہے گر اس کا تلفظ عام طور پر کوارک کیا جاتا ہے جو لارک (LARK) کا ہم قافیہ ہے.

کوارک (QUARK) کی گئی مختلف قشمیں ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے کم از کم چید ذائنے (FLAVOUR) ہیں جنہیں ہم با لائی ( (UP) زیریں (DOWN) عجیب (STRANGE) سحر زدہ (CHARMED) نشیبی (BOTTOM) اور فرازی (TOP) کہتے ہیں ، ہر

ذاکتے یا فلیور کے تین رنگ ہیں سرخ، سبز اور نیلا (اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ یہ اصطلاحیں محض کیبل (LABEL) ہیں ، اس لیے عام مفہوم میں کو ئی کوار کس تو نظر آنے والی روشنی کی طول موج (WAVE LENGTH) سے بھی کہیں چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے عام مفہوم میں کو ئی رنگ بھی نہیں رکھتے، واقعہ صرف اتنا ہے کہ جدید ماہرین طبیعات نے نئے پارٹیکٹز اور مظاہر (PHENOMENON) کو نا م دینے کے لیے زیادہ تخیلاتی طریقے اختیار کیے ہیں، وہ اب خود کو محض یونائی زبان تک محدود نہیں رکھتے، ایک پروٹون یا نیوٹرون تین کو ارکس سے مل کر بنتا ہے، جس میں ہر ایک کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے، ایک پروٹون دو بالائی کوارک اور ایک زیریں کوارک کا حامل ہوتا ہے جبکہ ایک نیوٹرون دو زیریں (DOWN) کوارک اور ایک بیوٹرون ور فر ازی پر مشتمل یارٹیکل بھی بناسکتے ہیں) گر یہ سب کہیں زیادہ کیت رکھتے ہیں اور بڑی تیزی سے پروٹون اور نیوٹرون میں زاکل ہوجاتے ہیں.

اب ہم جانتے ہیں کہ نہ تو ایٹم اور نہ ہی پروٹون اور نیوٹرون ہی ناقابل تقسیم ہیں، اب سوال یہ ہے کہ حقیقی بنیادی پارٹیکٹر یا بنیادی تعمیری اجزائے ترکیبی کیا ہیں جن سے ہر شئے بنی ہوئی ہے؟ چونکہ روشنی کا طول موج ایٹم کی جسامت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم ایٹم کے حصول پر عام طریقوں سے نظر ڈالنے کی امید نہیں کرسکتے، ہمیں کسی کم تر طول موج کی کوئی شئے استعال کرنی ہوگی جیبا کہ ہم نے پچھلے باب میں دیکھا ہے کوانٹم میکینکس ہمیں بتاتی ہے کہ تمام یار ٹیکز در حقیقت لہریں ہیں اور ایک ایٹم کی توانائی جتنی زیادہ ہوگی متعلقہ لہر کی طول موج اتن ہی کم ہوگی، اس طرح ہم اپنے سوال کا جو بہترین جواب دے سکتے ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہو گا کہ ہمارے اختیا ر میں موجود ایٹم کی توانائی کتنی زیادہ ہے کیونکہ یہی شئے اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ہم کتنی جھوٹی لمبائی کے پیانے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، ان یار ٹیکلز کی توانائیاں عام طور پر جن اکائیوں (UNITS) سے نایی جاتی ہیں انہیں الیکٹرون وولٹ (ELECTRON VOLTS) کہتے ہیں (تھامس کے الیکٹرونوں کے ساتھ تجربات میں ہم نے دیکھا کہ ان کی رفتار تیز کرنے کے لیے اس نے برقی میدان استعال کیا ، کوئی الیکٹرون ایک وولٹ کے برقی میدان سے جو توانائی حاصل کرتا ہے اسے الیکٹرون وولٹ کہتے ہیں) انیسویں صدی میں جب لو گ صرف چند الیکٹرون وولٹ کی وہی کم تر توانائیاں استعال کرتے تھے جو جلنے جیسے کیمیائی عمل سے پیدا ہوتی تھیں تو اس وقت یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایٹم ہی سب سے جھوٹی اکائی ہے، رتھر فورڈ کے تجربات میں الفا یارٹیکلز لاکھوں الیکٹرون وولٹ کی توانائیاں رکھتے تھے، حال ہی میں ہم سکھ کیے ہیں کہ کس طرح بر قناطیسی (ELECTRO MAGNETIC) میدان استعال کر کے یار ٹیکٹز کی توانائیاں لاکھوں اور کروڑوں وولٹ تک پہنچائی جاسکتی ہیں اور اس طرح ہم جانتے ہیں کہ وہ پارٹیکز جنہیں ہیں سال پہلے تک بنیادی سمجھا جاتا تھا دراصل مزید حجوو ٹے یار ٹیکاز سے مل کر بنتے ہیں، ہوسکتا ہے جب ہم مزید اعلی توانائیوں کی طرف بڑھیں تو یہ بھی مزید چھوٹی یار ٹیکازیر مشتمل یائے جائیں، پہ یقیناً ممکن ہے گر ہم چند نظریاتی وجوہات کی بنا پر یقین کرسکتے ہیں کہ ہم فطرت کے بنیادی اجزائے ترکیبی کا علم یا چکے ہیں یا اس کے بہت قريب ہيں.

پچھلے باب میں زیر بحث آنے والے اہر پارٹیکل دوہرے بن (WAVE PARTICLE DUALITY) کو استعال کرتے ہوئے کا نئات میں روشنی اور تجاذب سمیت ہر چیز کی تشریح پارٹیکلز کی روسے کی جاسکتی ہے، یہ پارٹیکلز ایک خصوصیت رکھتے ہیں جسے گھما و (SPIN) کہتے ہیں، گھماؤ کے بارے میں سوچنے کا ایک طریقہ یہ تصور کرنا ہے کہ پارٹیکل چھوٹے لئوں کی طرح ایک محور پر گھوم رہے ہیں تاہم یہ

بات گراہ کن ہوسکتی ہے، کیونکہ کوانٹم میکیکس ہمیں بتاتی ہے کہ پارٹیکلز کوئی بہت واضح محور نہیں رکھتے، ایک پارٹیکل کا گھما و در حقیقت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ پارٹیکل مختلف سمتوں سے کیسا نظر آتا ہے، ایسا پارٹیکل جس کا گھماؤ یا سپن صفر ہو کسی نقطے کی طرح ہوتا ہے اور مختلف سمتوں سے مختلف ہر سمت سے ایک سا نظر آتا ہے (شکل 5.1.i ) دوسری طرف سپن 1 والا پارٹیکل تیرکی طرح ہوتا ہے اور مختلف سمتوں سے مختلف نظر آتا ہے (شکل 5.1.i ) اگر کوئی اسے ۳۲۰ درجے پر گھمائے تو صرف اسی صورت میں پارٹیکل کیسال دکھائی دے گا ، سپن 2 والا پارٹیکل دو سر والے تیرکی طرح ہوتا ہے (شکل آنا ہے، اسی طرح زیادہ پارٹیکل دو سر والے تیرکی طرح ہوتا ہے (شکل 5.1.ii) اور یہ ۱۸۰۰ درجے کے نصف چکر پر بھی ویسا ہی نظر آتا ہے، اسی طرح زیادہ تیز رفاری سے سپن کرنے والے پارٹیکل (HIGHER SPIN PARTICLE) مکمل چکر کے چھوٹے حصوں پر ویسے ہی نظر آتے ہیں، یہ بظاہر بہت سامنے کی بات معلوم ہوتی ہے گر ویکر دینے پڑتے ہیں ایسے بھی پارٹیکل ہیں جن کو اگر صرف ایک ہی چکر بھی دے دیا جائے تو وہ ویسے دکھائی نہیں دیتے اور انہیں دو چکر دینے پڑتے ہیں ایسے پارٹیکل کو سپن ½ والا پارٹیکل کہا جاتا ہے.





FIGURE 5.1

کائنات کے اندر معلوم تمام پارٹیکل دو زمروں میں بانٹے جاسکتے ہیں، ½ سپن والے پارٹیکل جو کائنات کے مادے کو تشکیل کرتے ہیں اور صفر، ایک اور دو سپن والے پارٹیکل جن کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مادے کے ما بین قوت پیدا کرتے ہیں، مادی پارٹیکل جس اصول کے تابع ہیں وہ پالی کا اصولِ استثنی (PAULIS EXCLUSION PRINCIPLE) کہلاتا ہے، اسے ۱۹۲۵ء میں آسٹریا کے اصول کے تابع ہیں وہ پالی کا اصولِ استثنی (WOLFGANG PAULI) نے دریافت کیا تھا جس کے لیے اس نے ۱۹۴۵ء میں نوبل انعام بھی حاصل کیا، وہ صحیح معنوں میں ایک حقیق ماہر طبیعات تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ صرف اس کی موجو دگی تجربات کو غلط

کردیتی ہے، پالی کا اصولِ استثنی کہتا ہے کہ دو ایک جیسے پارٹیکل ایک حالت میں نہیں رہ سکتے یعنی وہ اصولِ غیر یقینی کی حد ود کے اند ر بیک وقت کیساں مقام اور بیساں رفتار نہیں رکھ سکتے، اصولِ استثنی فیصلہ کن ہے کیونکہ یہ بیان کرتا ہے کہ مادی پارٹیکل 0، 1 اور 2 سپن والے پارٹیکل کی پیدا کردہ قوتوں کے زیرِ اثر کیوں بہت کثافت کی حالت میں ڈھیر نہیں ہوجاتے؟ اگر مادی پارٹیکل تقریباً بیسا ں مقاما ت رکھتے ہوں تو ان کی رفتاریں ضرور مختلف ہوں گی جس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ عرصہ ایک مقام پر نہیں رہیں گے، اگر دنیا اصولِ استثنی کے بغیر بنائی گئ ہوتی تو کوارکس اور بڑے واضح پروٹون اور نیوٹرون نہ بنتے اور نہ ہی الیکٹرونوں کے ساتھ مل کر بہت واضح اور متعین ایٹم تشکیل دیتے، بلکہ یہ سب ڈھیر ہوکر کم و بیش کیساں اور کثیف ملغویہ (SOUP) سا بنا دیتے.

اکیٹرون اور دوسرے آدھے سپن یا گھاؤ والے (SPIN – 1/2) پارٹیکز کی صحیح تقسیم ۱۹۲۸ء تک نہ ہو سکی، پھر پال ڈیراک (LUCACIAN) نے ایک نظریہ پیٹی کیا ، انہیں کچھ عرصے کے بعد کیمبر ج بیل لوکا سین پروفیسر شپ (PROFESSORSHIP) لازی نظریہ تھا جو کوائٹم میکیئل اور خصوصی اضافیت کے نظریے سے مطابقت رکھتا تھا، اس نے اس امر کی ریاضیاتی تشریک لیکن نوعیت کا اولین نظریہ تھا جو کوائٹم میکیئل اور خصوصی اضافیت کے نظریے سے مطابقت رکھتا تھا، اس نے اس امر کی ریاضیاتی تشریک کی تھی کہ الیکٹرون کیول کیل نظریہ آتا جب کہ دو گھا ؤ چکر کی تھی کہ الیکٹرون کیول کیل سپن رکھتے ہیں، اگر اسے ایک پورا چکر دے دیا جائے تو یہ کیول کیل نظریہ آتا جب کہ دو گھا ؤ چکر کی تھی کہ الیکٹرون کی تھی کہ الیکٹرون کی تھی ہوں ایک نظریے کی تصد این کر دی اور اسے کے بعد الیا ہوتا ہے، اس نے یہ چیش گوئی بھی کی تھی کہ الیکٹرون کا ایک اور ساتھی یا رفیق رد الیکٹرون (POSITRON) یا پوزی ٹرون (ٹرون گوٹر کی نظریے کی تصد این کر دی اور اسے ساتھاء میں نوبل انعام دیا گیا، اب ہم جانتے ہیں کہ ہر پارٹیکل ایک اینڈی پارٹیکل یا رد ذرہ رکھتا ہے جس کے ساتھ مل کر یہ فنا ہوسکتا ہو، قوت رکھنے والے پارٹیکلز کے سلے بارٹیکلز کے ملیل کر یہ فنا ہوسکتا ہے کہ اینٹی پارٹیکل کی طرح ہوتے ہیں، ہوسکتا ہے کہ اینٹی پارٹیکل کے ملیل دنیائیں کیونکہ آپ دونوں روشن کی ایک عظیم چک میں غائب ہوجائیں گے، یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ اینٹی پارٹیکلز کے ملیس تو اس سے ہاتھ نہ مائیں کیونکہ آپ دونوں روشن کی ایک عظیم چک میں غائب ہوجائیں گے، یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ اینٹی پارٹیکلز کے ملیس مقابلے میں یارٹیکلز اسے دیاؤں کور رہوع کروں گا۔

کوانٹم میکینکس میں مادی پارٹیکلز کے در میان قوتیں یا باہمی عمل کلمل عدد والے (INTEGER) صفر، ایک یا دو سپن والی کیوں ہوتی ہیں ، ہوتا یہ ہے کہ الیکٹرون یا کوارک جیسا ایک مادی پارٹیکل طاقت رکھنے والے ایک پارٹیکل کو خارج کردیتا ہے ، اس اخر اج کی بازگشت (RECOIL) مادی پارٹیکل کی رفتار کو بدل دیتی ہے، پھر قوت بردار پارٹیکل ایک اور مادی پارٹیکل سے محکرا کر جذب کرلیا جاتا ہے ، یہ مگراؤ دوسرے پارٹیکلز کی رفتار اسی طرح تبدیل کرتا ہے جیسے دونوں مادی پارٹیکلز کے در میان ایک ہی قوت موجود رہی ہو.

قوت بردار پارٹیکنز (FORCE CARRYING PARTICLES) کی ایک اہم خصوصیت ہے ہے کہ وہ اصولِ استثنی کی پابندی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ قابلِ تبادلہ تعداد پارٹیکنز کی کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی اور اس طرح وہ ایک مضبوط قوت کو پید اکرسکتے ہیں، بہر صورت اگر قوت بردار پارٹیکنز زیادہ کمیت رکھتے ہوں تو انہیں پیدا کرنا اور طویل فاصلے پر تبادلہ کرنا مشکل ہوگا، اسی طرح ان کی

قوتیں بہت مختر حیط یا مار (RANGE) رکھیں گی، اس کے برعکس قوت بردار پارٹیکاڑ اپنی کوئی کیت نہ رکھتے ہوں تو ان کی قوتیں طویل حیطہ کی ہوں گی، مادی پارٹیکلڑ کے درمیان تبادلہ ہونے والے قوت بردار پارٹیکلڑ کو مجازی پا رٹیکلڑ (PARTICLES DETECTOR) کے ذریعے ڈھونڈ ا جاتا ہے، کیونکہ اصل (REAL) پارٹیکلڑ کی طرح انہیں پارٹیکلڑ سراغ رساں (PARTICLES DETECTOR) کے ذریعے ڈھونڈ ا نہیں جاسکا، ہم جانتے ہیں کہ ان کا وجود ہے کیونکہ یہ قابل پیائش اثر رکھتے ہیں اور یہ مادی پارٹیکلڑ کی درمیان قوتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، صفر، ایک یا دو سپن والے (PARTICLES OF 0, 1, 2) پارٹیکلڑ بھی بعض حالات میں حقیقی پارٹیکلڑ کی طرح وجود رکھتے ہیں، پھر ان کا براہِ راست سراغ لگیا جاسکتا ہے، پھر وہ ہمیں ایسے لگتے ہیں جیسے کلاسکی (CLASSICAL) ماہر طبیعات کے قول کے مطابق لہریں لان کا براہِ راست سراغ لگیا وشنی یا تجاذبی لہریں، یہ بعض او قات اس وقت خارج ہوتے ہیں جب مادی پارٹیکلڑ مجازی قوت بردار پارٹیکلڑ ونوں کے درمیان (WAVES) ہوتی ہیں، مثلاً دو الکیٹرونوں کے درمیان (VIRTUAL FORCE CARRYING PARTICLES) برق قوت مجازی فوٹونوں (PHOTONS) کے تبادلے سے ہوتی ہے جو بھی بھی براہِ راست ڈھونڈ نے نہیں جاسکتے ، لیکن اگر ایک راکٹیلڑ وان کا دوسے کیاں سے گزرے تو پھر حقیق فوٹون خارج ہوسکتے ہیں جن کا سراغ روشنی کے طور پر لگیا جاتا ہے۔

قوت بردار پارٹیکنز اپنی قوت کی شدت کے مطابق اور ان پارٹیکنز کے حوالے سے جن سے وہ باہمی رد عمل (REACT) کرتے ہیں ، ان کی جماعت بندی چار زمروں (CATEGORIES) میں ہوسکتی ہے، یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ چار زمروں میں ہی تقسیم انسانی کار فرمائی ہے کیونکہ یہ جزوی نظریات کی تشکیل کے لیے کار آمد ہے، اس کی مطابقت کسی گہری چیز سے نہ ہو، با لآخر اکثر ما ہرین طبیعات ایک جامع نظریے کی دریافت کی امید رکھتے ہیں جو ان چار قوتوں کی تشریح ایک واحد قوت کے مختلف پہلوؤں کے طور پر کر کے گا، یقیناً بہت سے لوگ تو یہاں تک بھی کہیں گے کہ یہ آج کی طبیعات کا اولین مقصد ہے، حال ہی میں قوت کے چار زمروں میں سے تین کو یکجا کرنے کی کامیاب کوششیں کی گئی ہیں ، اور اب میں اس با ب میں انہی کاوشوں کو بیا ن کر وں گا ، وحد ت پیا ئی ( (UNIFICATION) کے بقایا زمرے لینی تجاذب (GRAVITY) کو ہم بعد میں دیکھیں گے.

تبادلے سے متعلق ہے حالانکہ تبادلہ شدہ پارٹیکلز مجازی (VIRTUAL) ہوتے ہیں، اگر پھر بھی وہ یقینی طور پر ایک قابلِ پیا کش اثر کو بروے کار لاتے ہیں اور زمین کو سورج کے گرد چکر لگانے پر مجبور کرتے ہیں، حقیقی گریویٹون الیی لہریں بناتے ہیں جنہیں کلاسکی ما ہرین طبیعات تجاذبی لہروں کا نام دیں گے، یہ بہت کمزور ہوتی ہیں اور ان کا سراغ لگانا اتنا مشکل ہے کہ اب تک ان کا مشاہدہ نہیں کیا جاسکا.

اگلی قشم بر قاطیسی توت (ELECTROMAGNETIC FORCE) ہے جو الیکٹر ون اور کو ارک جیسے برتی با ر ( (UNCHARGED) یارٹیکاز کے ساتھ باہمی عمل کرتی ہے، گر گریویٹونوں جیسے بے برق بار (ELECTRICALLY CHARGED یار ٹیکاز کے ساتھ نہیں کرتی، یہ تجاذب کی قوت سے ایک ملین ملین ملین ملین ملین ملین گنا زیادہ ہوتی ہے (یعنی ایک کے بعد بیالیس صفر) بہر حال برق بار (ELECTRIC CHARGE) دو طرح کے ہوتے ہیں، مثبت (POSITIVE) اور منفی (NEGATIVE)، دو مثبت برق باروں کے درمیان قوت ایک دوسرے کو دور دھکیلتی ہے اور الیی ہی قوت دو منفی برق باروں کے درمیان ہوتی ہے، مگر ایک مثبت اور ایک منفی برق باروں کے درمیان کشش کی قوت ہوتی ہے، زمین یا سورج جیسے بڑے جسم میں مثبت اور منفی بر ق با رول کی تعداد تقریباً برابر ہوتی ہے، اس طرح انفرادی یار ٹیکلز کے درمیان کشش رکھنے اور دھکیلنے والی تو تیں ایک دوسرے کو تقریباً زائل کردیتی ہیں اور خالص بر قناطیسی قوت بہت معمولی رہ جاتی ہے تاہم ایٹوں اور سالموں کے مخضر پیانے پر بر قناطیسی قوتیں حاوی ہوجاتی ہیں ، منفی برق بار الیکٹرونوں اور مرکزے میں مثبت برق بار پروٹونوں کے درمیان برقاطیسی کشش ایٹم کے مرکزے (نیوکلیس) کے گرد الیکٹرونوں کی گردش کا باعث بنتی ہے بالکل اسی طرح جیسے تجاذب کی قوت زمین کو سورج کے گرد گھماتی ہے، بر قناطیسی کشش کو ایک سپن والے بے کمیت مجازی یار ٹیکلز (VIRTUAL MASSLESS PARTICLES OF SPIN 1) فوٹونوں کی بڑی تعداد کے تبادلے کا متیحہ تصور کیا جاتا ہے، یہاں پر تبادلہ ہونے والے فوٹون مجازی ہوتے ہیں تاہم جب ایک الیکٹرون کسی ممکنہ مدار سے نیو کلیس کے قریب دوسرے مدار میں جاتا ہے تو توانائی خارج ہوتی ہے اور ایک حقیقی فوٹون کا اخراج ہوتا ہے جو کہ صحیح طول موج رکھنے کی صورت میں انسانی آئکھ سے نظر آنے والی روشنی کی طرح دیکھا جاسکتا ہے یا پھر ایسی فوٹو گرافی کی فلم کے ذریعے جو اس کا سراغ لگا سکتی ہو، اسی طرح اگر ایک حقیق فوٹون ایک ایٹم سے نکرائے تو یہ ایک الیکٹرون کو نیوکلیس کے قریب مدار سے ہٹا کر یا دور مدار میں لے جاسکتا ہے اس سے فوٹون کی توانائی استعال ہوجاتی ہے اور وہ ختم ہوجاتا ہے.

تیسری قشم کرور نیوکلیائی قوت (WEAK NUCLEAR FORCE) کہلاتی ہے جو تابکاری (RADIATION) کی ذمے دار ہے جو یاب اسپن والے مادی پارٹیکنز پر تو عمل کرتی ہے مگر صفر اور ایک یا دو سپن والے پارٹیکنز مثلاً فوٹون اور گریویٹون پر نہیں کرتی، کمز ور نیوکلیا ئی قوت کا ۱۹۹۵ء تک اچھی طرح سمجھی نہیں گئی تھی، جب امپیریل کالج لندن کے عبد السلام اور ہارورڈ کے سمینیفن وائن بر گ (WEINBERG فوت سے کیجا کرتے تھے بالکل ای طرح جیسے میکسویل (WEINBERG فوت سے کیجا کرتے تھے بالکل ای طرح جیسے میکسویل (پیلز مین اور پا رٹیکنز پر سون (MAXWELL فوٹون ایک سپن والے تین اور پا رٹیکنز پیر، ضخیم ویکٹر بوسون (MASSIVE VECTOR BOSON) کے طور پر جانے جاتے ہیں اور کمزور قوت رکھتے ہیں انہیں +w (ڈبلیو پلس یا ڈبلیو مثنی) اور 20 (زیڈ نوؤٹ MASSIVE VECTOR BOSON) کہا گیا، ہر ایک کی کمیت تقریباً ۱۰۰ جی ای وی (

GEV) تھی، (GEV) کا مطلب گائیگا الیکٹرون وولٹ GIGA ELECTRON VOLT اور ایک ہزار ملین یا ایک ارب وولٹ)، وائن برگ – سلام نظریہ ایک خصوصیت کا اظہا رکرتا ہے جے خو و خیز تٹا کلی شکستگی (SPONTANEOUS SYMMETRY) برگ – سلام نظریہ ایک خصوصیت کا اظہا رکرتا ہے جے خو و خیز تٹا کلی شکستگی (BREAKING) کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کم توانائیوں پر بالکل مختلف نظر آنے والے پارٹیکز در حقیقت ایک ہی قسم کے ہیں مگر صرف مختلف حالتوں میں ہیں، زیادہ توانائیوں پر یہ پا رٹیکز در حقیقت کیسا ں طر نِ عمل رکھتے ہیں ، یہ اثر ایک رولیٹ و شیل (ROULETTE BALL) کی طرح ہے، زیادہ توانائیوں پر (جب پہیے کو تیزی سے گھایا جاتا ہے) تو گیند بنیادی طور پر ایک ہی طرح کا طرنِ عمل اختیار کرتی ہے، یعنی وہ گول گول گومتی رہتی ہے مگر پہیہ آہتہ ہونے پر گیند کی توانائی گھٹ جاتی ہے اور سینتیں (۲۳) شکافوں میں سے کسی ایک میں گر جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں کم توانا ئیوں پر گیند کی سینتیں مختلف حالتوں میں ہوسکتی ہے، اگر کسی وجہ سے ہم صرف توانائیوں پر گیند کا مشاہدہ کر سیس تو ہم سمجھیں گے کہ گیند کی سینتیں مختلف حالتوں میں ہوسکتی ہے، اگر کسی وجہ سے ہم صرف توانائیوں پر گیند کا مشاہدہ کر سیس تو ہم سمجھیں گے کہ گیند کی سینتیں مختلف حالتوں میں ہوسکتی ہے، اگر کسی وجہ سے ہم صرف توانائیوں پر گیند کا مشاہدہ کر سیسی تو ہم سمجھیں گے کہ گیند کی سینتیں مختلف حالتوں میں بوسکتی ہے، اگر کسی وجہ سے ہم صرف توانائیوں پر گیند کا مشاہدہ کر سیس تو ہم سمجھیں گے کہ گیند کی سینتیں مختلف اقسام ہیں.

وائن برگ – سلام نظر یے میں ۱۰۰ گیگا الیکٹرون وولٹ سے کہیں زیادہ توانا ئیوں پر تینوں نئے پارٹیکلز اور فوٹون ایک ہی طرح کا طر نِ علم اختیار کریں گے مگر عام طالت میں وقوع پذیر ہونے والی کم پارٹیکل توانائیوں پر پارٹیکلز کے در میان یہ مماثلت یا تشکیل ٹوٹ جا کی ، جس کی، +W – W اور ZO ضخیم کمیت حاصل کرلیں گے اور اپنے ساتھ رہنے والی کی رہنے (RANGE) کو بہت ہی مختصر کردیں گے ، جس وقت سلام اور وائن برگ نے یہ نظریہ چش کیا تو چند ہی لوگوں نے اس پر یقین کیا اور پارٹیکل مسرع (ACCELERATOR) است طاقتور نہ تھے کہ وہ ۱۰۰ گیگا الیکٹرون وولٹ کی توانائیوں بر تجربات سے اس قدر مطابقت رکھنے والی پائی گئیں کہ ۱۹۷۹ء میں سلام اور وائن برگ کو طبیعات کا نوبل انعام شیلڈن گلائوں کو الائیوں پر تجربات سے اس قدر مطابقت رکھنے والی پائی گئیں کہ ۱۹۵۹ء میں سلام اور وائن برگ کو طبیعات کا نوبل انعام شیلڈن گلائوں گلائوں کی توانائیوں پر تجربات سے اس قدر مطابقت رکھنے والی پائی گئیں کہ ۱۹۵۹ء میں سلام اور وائن برگ کو طبیعات کا نوبل انعام شیلڈن گلائوں گلائوں کی توانائیوں پر تجربات سے اس قدر مطابقت رکھنے والی پائی گئیں کہ ۱۹۵۹ء میں خوان برگ کو جہی بر تونائیوں کی توانائیوں پر تجربات سے اس قدر اور دیگر خواص کے مراہ دیا گیا، جو خود بھی با رورڈ میں مرائی جو گیا گئی توان کی درست چش گوئی کو خواس کے ساتھ دریافت کیا گیا تھا، یہ دریافت کرنے والے گئی میں فوٹل انعام دیا گیا، اس انعام دیا گیا، اس انعام دیا گیا، اس انعام دیا گیا، اس انعام میں ان میں خواس کی خوبیں ۱۹۸۳ء میں نوبل انعام دیا گیا، اس انعام میں کا میں خوبیل کام ہے تا و فئیکہ کہ آپ پہلے می چوٹی پر نہ ہوں).

چو تھی قسم مضبوط نیوکلیائی قوت (STRONG NUCLEAR FORCE) ہے جو پروٹون اور نیوٹرون میں کوارکس کو کیجا رکھتی ہے اور ایٹم کے نیوکلیس میں نیوٹرونوں اور پروٹونوں کو باہم ساتھ رکھتی ہے، یقین کیا جاتا ہے کہ یہ قوت مزید سپن 1 والے پارٹیکل کے ساتھ ہوتی ہے جسے گلوؤن (GLOUN) کہا جاتا ہے، اور جو صرف اپنے آپ سے اور کوارک کے ساتھ باہمی عمل کرتا ہے، مضبوط قو ت کی ایک عجیب وغریب خاصیت ہوتی ہے جسے بند ش (CONFINEMENT) کہا جاتا ہے ، یہ ہمیشہ یا رٹیکلز کو با ہم امتزاجا ت

کوئلہ اس کا ایک رنگ ضرور ہوگا (سرخ، سبزیا نیلا) اس کی بجائے ایک سرخ کوارک کو ایک سبز کو ارک اور ایک نیلے کو ارک سے کوئلہ اس کا ایک رنگ ضرور ہوگا (سرخ، سبزیا نیلا) اس کی بجائے ایک سرخ کوارک کو ایک سبز کو ارک اور ایک نیلے کو ارک سے گلوون کے ایک تار (STRING) سے ملایا جاتا ہے (سرخ+سبز+نیلا=سفیہ) ایک تکری یا مثلث (TRIPLET) ایک پروٹون یا نیوٹرون تھکیل دیتی ہے، ایک اور امکان ایک جوڑے کا ہے جو کوارک اور رد کوارک (ANTI QUARK) پر مشمل ہو ، سرخ+رد سرخ (مر کے اسلام) یا سبز +رد سبز (ANTI GREEN) یا نیلا +رد نیلا (ANTI BLUE) سفید، ایسے امتراجات سے جو پار شکلز بنتے ہیں ان کو میزون (MESONS) کہا جاتا ہے، یہ غیر مستقل (UNSTABLE) یا نا پائیدار ہوتے ہیں کیونکہ کو ارک اور رد کو ارک ایک دوسرے کو فنا کر کے الیکٹرون اور دوسرے ایٹم پیدا کرسکتے ہیں، اس طرح ایک بھی گلوؤن کو خود پر انجمار کرتے رہنے سے روک دیتی ہے کیونکہ گلوؤن کا بھی رنگ بوتا ہے، لہذا اس کی بجائے گلوؤن کے مجموعے کی ضرورت ہوتی ہے جن سے رنگ بجع کر کے سفید بن جاکیں، ایسا مجموعہ ایک غیر مستقل (GLUE BALL) کھیوں بار شکل ویتا ہے، لہذا اس کی بجائے گلوؤن کے مجموعے کی ضرورت ہوتی ہے جن سے رنگ بجع کر کے سفید بن جاکمیں، ایسا مجموعہ ایک غیر مستقل (GLUE BALL) کھیوں بار شکل ویتا ہے جے سریش گیند گیو بار (GLUE BALL) کہتے ہیں.

یہ حقیقت کہ بندش ایک الگ تھلگ کوارک یا گلوؤن کا مشاہدہ کرنے سے روکتی ہے، کوارک اور گلوؤن کے تصور ہی کو بہت حد تک ما بعد الطبیعاتی (META PHYSICAL) بنا دیتی ہے، بہر صورت مضبوط نیوکلیائی قوت کی ایک خاصیت اور بھی ہے جے متقا رئی آزادی ( FREEDOM ASYMPTOTIC کہتے ہیں کو کوارک اور گلوؤن کے تصور کو بالکل واضح طور پر متعین کردیتی ہے، عمومی توانائیوں پر مضبوط نیوکلیائی قوت یقیناً بہت طاقتور ہوتی ہے اور وہ کوارک کو مضبوطی سے باندھے رکھتی ہے، بہر صورت تجربات بہت بڑے پارٹیکل مضبوط نیوکلیائی قوت یقیناً بہت طاقتور ہوتی ہے اور وہ کوارک کو مضبوطی سے باندھے رکھتی ہے، بہر صورت تجربات بہت بڑے پارٹیکل مصرع کی مدد سے کیے گئے ہیں، وہ یہ نشاندہ کی کرتے ہیں کہ بلند تر توانائیوں پر مضبوط قوت خاصی کمزور پڑجاتی ہے اور کوارک اور گلو کون کا کردار ایسا ہوجاتا ہے کہ گویا وہ بھی آزاد پارٹیکل ہیں، شکل 5.2 ایک فوٹوگراف ہے جس میں بلند تر توانائی والے پروٹون اور رد پروٹو ن کا تصادم دکھایا گیا ہے جس سے بہت سے آزاد کوار کس پیدا ہوئے اور انہوں نے اس تصویر میں نظر آنے والے تیز دھا ر (JETS) راستوں کو بیدا کیا:

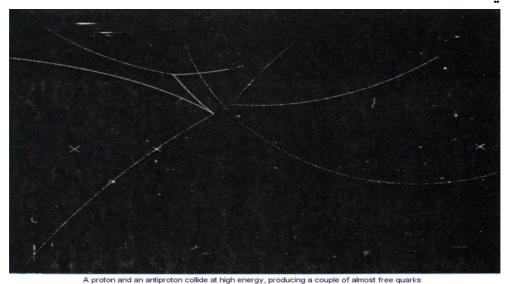

FIGURE 5.2

بر قناطیسی اور کمزور نیوکلیائی قوقوں کی وحدت پیائی (UNIFICATION) کی کامیابی نے ان دو قوقوں کو مضبوط نیوکلیائی قوت کے ساتھ ملا ولیک عظیم وحدتی نظریہ (GRAND UNIFIED THEORY) بنا دینے کی کو خشوں کا راستہ کھول دیا (اسے عرف عام میں کی مبالغہ آرائی ہے، حاصل نظریات ایسے عظیم نہیں ہیں اور نہ ہی پوری طرح جامع ہیں کیو نکہ ان میں تجاذب شامل نہیں ہے اور نہ ہی یہ مکمل نظریات ہیں، ان میں ایسی مقدار معلوم (PARAMETER) بھی ہیں جن کی قدر وقیمت کی پیش گوئی نظریے سے نہیں کی جاسکتی بلکہ انہیں تجربات کی مناسبت سے نتخب کرنا پڑتا ہے، تاہم یہ ایک مکمل اور جامع نظریے کی پیش گوئی نظریے ہے نہیں کی جاسکتی بلکہ انہیں تجربات کی مناسبت سے نتخب کرنا پڑتا ہے، تاہم یہ ایک مضبوط نیوکلیائی قوت بلند خرقانا کیوں پر مضبوط نیوکلیائی قوت بلند تر توانا کیوں پر مضبوط نیوکلیائی قوت بلند تر توانا کیوں پر مضبوط نیوکلیائی ہوت کہ متقاربی اعتبار سے آزاد نہیں ہیں بلند تر توانا کیوں پر مضبوط تر ہوجاتی ہیں، کی بہت بلند تر توانائی پر جے جامع وحدتی توانائی کہا جاسکے ان تیوں قوقوں کی طاقت ایک سی ہوگی، لہذا یہ ایک ہی واحد تر ہوجاتی ہیں، کی بہت بلند تر توانائی پر جے جامع وحدتی توانائی کہا جاسکے ان تیوں قوقوں کی طاقت ایک سی ہوگی، لہذا یہ ایک ہی واحدتی پائی عاصل ہوجائے گی.

اس عظیم وصدت پیائی کی قدر وقیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے، مگر امکان یہ ہے کہ وہ ہزار ملین ملین گیگا الیکٹر ون وولٹ ضر ور ہو گی،
پارٹیکل کے مسرعوں کی موجودہ کھیپ پارٹیکٹز کو تقریباً ۱۰ گیگا الیکٹرون وولٹ توانائی پر عکرا سکتی ہے اور زیر منصوبہ مشین اسے چند ہز ار
جی ای وی تک پہنچا دے گی مگر اتن طاقتور مشین جو پارٹیکٹز کی رفتار میں عظیم وصدت پیا توانائی تک اضافہ کر سکے نظام شمسی جتنی بڑ ی
ہوگی اور جے موجودہ اقتصادی ماحول میں عملی جامہ پہناتا تقریباً نا ممکن ہے تاہم ان عظیم وصدت پیا نظریات کو تجربہ گاہوں پر پر کھنا نا
ممکن ہوگا تاہم بر قناطیسی اور کمزور وحدتی نظریے کی طرح کم توانائی پر اس نظریے کے نتائج کو بھی پر کھا جاسکتا ہے.
ان میں دلچسب ترین چیش گوئی ہے ہے کہ پروٹون جو عام مادے کی کمیت کا زیادہ تر حصہ تشیکل دیتے ہیں وہ از خود اپنٹی الیکٹرون جیلے بارٹیکٹز میں فوری طور پر زائل ہوسکتے ہیں، ایسا ممکن ہونے کی وجہ ہے کہ عظیم وصدتی توانائی کے اندر ایک کوارک اور رد الیکٹرون میں گر کبھی کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، پروٹون کے اندر تینوں کوارک عام طور پر اتنی توانائی نہیں رکھتے کہ اینٹی الیکٹرون میں تبدیل ہوسکیس مگر کبھی انفاقا ان میں سے ایک اتنی توانائی عاصل کرلیتا ہے کہ ہے تبدیل ہوسکے کیونکہ اصول غیر نظین کا مطلب ہے کہ یروٹون میں کو ارک کی اندا کو کر ان کی کے اندر کیل بناؤں کے ایک تولن نوٹرن میں کو ارک کی کہ دور کے کہ بیٹرین کا مطلب ہے کہ یروٹون میں کو ارک کی وارک کی دور کین کو ارک کی

الفاق ابن یں سے ایک ابن وابان کا سرح پروٹون زوال پذیر (DECAY) ہوجائے گا، کوارک کے لیے مطلو بہ توانا کی حاصل کرنے کا امکان اس قدر کم ہے کہ اس کے لیے کم از کم ملین ملین ملین ملین سال (ایک کے ساتھ تیس صفر) انظار کرنا ہوگا یہ اس مدت سے بھی کہیں زیادہ طویل وقت ہے جو بگ بینگ سے اب تک گزرا ہے، یہ وقت تو صرف دس ہزار ملین سال ہے (لیخی ایک کے ساتھ دس صفر) چنانچہ سوچا جاسکتا ہے کہ پروٹون کے فوری زوال کا امکان تجربات کی سطح پر پرکھا نہیں جاسکتا، تاہم پروٹونوں کی بڑی تعد اد پر مشتمل مادے کی کثیر مقدار کا مشاہدہ کرنے سے اس زوال کا سراغ لگانے کے امکانات بڑھائے جاسکتے ہیں (مثلاً اگر ہم ایک کے ساتھ اس صفروں کے برابر تعداد میں پروٹونوں کا ایک سال تک مشاہدہ کریں تو سادہ ترین گٹ (GUT) کے مطابق ایک سے زیادہ پروٹونو س کے ضاول کے مشاہدے کی توقع کی جاسکتے ہیں ووقع کی جاسکتے ہیں جو اور اس کے مشاہدے کی توقع کی جاسکتے ہیں جاسکتے ہیں ووٹونوں کا ایک سال تک مشاہدہ کریں تو سادہ ترین گٹ (GUT) کے مطابق ایک سے زیادہ پروٹونو ساک نوال کے مشاہدے کی توقع کی جاسکتے ہیں جاسکتے ہیں ووقع کی جاسکتے ہیں ایک سال تک مشاہدہ کریں تو سادہ ترین گٹ (GUT) کے مطابق ایک سے زیادہ پروٹونوں کا ایک سال تک مشاہدے کی توقع کی جاسکتے کی توقع کی جاسکتے ہیں کہ جاسکتے ہیں کہ جاسکتے ہیں کروٹونوں کا ایک سال تک مشاہدے کی توقع کی جاسکتے کی توقع کی جاسکتے ہیں کی جاسکتے ہیں کہ جاسکتے ہیں کروٹونوں کا ایک سال تک مشاہدے کی توقع کی جاسکتے کی توقع کی جاسکتے ہیں کہ جاسکتے ہیں کو جاسکتے ہیں جاسکتے ہیں کہ جاسکتے کی توقع کی جاسکتے ہیں کو جاسکتے کی توقع کی جاسکتے ہیں کا دیا جاسکتے کو جاسکتے کی توقع کی جاسکتے ہیں کہ جاسکتے ہوں کو کا جاسکتے کی توقع کی جاسکتے ہوئے کا دیا جاسکتے کی توقع کی جاسکتے ہیں کرنے کر جاسکتے کی توقع کی جاسکتے کی توقع کی جاسکتے کی ہوئے کا دیا گئی جاسکتے کی توقع کی جاسکتے ہیں کرنے کرنے کو خوائی کی جاسکتے کی کوئونوں کی جاسکتے کی جاسکتے کی کوئونوں کی جاسکتے کرنے کوئونوں کی کرنے کوئونوں کی جاسکتے کی جاسکتے کی جاسکتے کی جاسکتے کی جاسکتے کی خوائی کی کرنے کوئونوں کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے

الیے کئی تجربات کے جاچے ہیں مگر کسی نے بھی پروٹون یا نیوٹرون کے زوال کا مھوس جوت نہیں دیا، ایک تجربے میں تو آٹھ ہزار ٹن پائی استعال ہوا، تجربہ اوہائیو (OHIO) کی مورٹن نمک کی کان میں کیا گیا (تاکہ کا کناتی شعاعوں (COSMIC RAYS) کے باعث ہو نے والے واقعات سے بچا جاسکے، مگر یہ تجربات پروٹونی زوال (PROTON DECAY) سے گڈٹہ نہیں کیے جاسکتے) چو نکہ تجربات کے دوران کسی پروٹون کے فوری زوال کا مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا اس لیے پروٹون کی امکانی زندگی کا ہی حساب لگایا جاسکتا ہے کہ ضر ور دس ملین ملین ملین ملین ملین ملین رایک کے ساتھ اس صفر) سال سے زیادہ ہوگی، یہ سادہ ترین عظیم وحدتی نظریے کے پیش گوئی کردہ دورِ زندگی سے زیادہ طویل ہیں پھر بھی ان کی سے زیادہ طویل ہیں پھر بھی ان کی آزمائش کے لیے مادے کی زیادہ مقداروں کے ساتھ زیادہ حساس تجربات کرنے کی ضرورت ہے۔

اگرچہ پروٹون کے فوری زوال (SPONTANEOUS DECAY) کا مشاہدہ خاصہ مشکل ہے پھر بھی خود ہمارا وجو د اس کے برعکس عمل (REVERSE PROCESS) لیتنی پروٹونوں بلکہ مزید سادہ کوارکس کی پیداوار کا نتیجہ ہوسکتا ہے، جب ابتدائی حالت میں کوارکس کی تعداد اینٹی کوارکس سے زیادہ نہ تھی اور یہی کا نکات کے آغاز کا تصور کرنے کا سب سے زیادہ قدرتی طریقہ ہے، زمین پر ما دہ پروٹو ن اور نیوٹرون سے بنا ہے جو خود کوارکس (QUARKS) سے بنا ہی روٹون یا اینٹی نیوٹرون نہیں ہیں جو اینٹی کوارکس سے بنا ہوں سوائے ان چند کے جو ماہرین طبیعات بڑے پارٹیکل مسرع یا ایکسیلی ریٹر (ACCELERATORS) سے زمین پر پیدا کرتے ہیں ، اور اینٹی نیوٹرون نہیں ہیں سوائے اور کوئی اینٹی پروٹو ن اور اینٹی نیوٹرون نہیں ہیں سوائے ایک مختصر تعداد کے جو زیادہ توانائی کے تمام مادے پر صادق آتی ہے اور کوئی اینٹی پروٹو ن اور اینٹی نیوٹرون نہیں ہیں سوائے ایک مختصر تعداد کے جو زیادہ توانائی کے عمراؤ میں پارٹیکل یا اینٹی پارٹیکل جوڑوں (PAIRS) کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں، اگر ہماری کہکشاں میں اینٹی مادے کے بڑے خطے ہوتے تو ہم مادے اور اینٹی مادے کی در میانی سر حدوں سے بڑ میں مقدار میں شعاعوں کے اخراج کے مشاہدے کی توقع کر سکتے جہاں بہت سے پارٹیکٹر اپنے اپنٹی پارٹیکٹر سے عکرا کر ایک دوسرے کو فنا کرتے مقدار میں شعاعوں کے اخراج کے مشاہدے کی توقع کر سکتے جہاں بہت سے پارٹیکٹر اپنے اپنٹی پارٹیکٹر سے عکرا کر ایک دوسرے کو فنا کرتے اور اپنی تابکاری توانائی بڑے یہ خارج کرتے.

ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ آیا دوسری کہکٹاؤں میں مادہ پروٹونوں اور نیوٹرونوں سے بنا ہے ، یا اینٹی پروٹونو ں اور اینٹی نیوٹرونوں سے بنا ہے ، یا اینٹی پروٹونو ں اور اینٹی نیوٹرونوں سے ، لیکن ایک ہو گا یا پھر دوسرا ہونا چاہیے ، ایک واحد کہکٹال میں آمیزہ (MIXTURE) نہیں ہوسکتا کیونکہ اس صورت میں ہم دوبارہ انہدام (INNIHILATION) سے شعاعوں کے کثیر اخراج کا مشاہدہ کریں گے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ تمام کہکٹائیں اینٹی اینٹی کوارکس سے نہیں بلکہ کوارکس سے مل کر بنی ہیں، یہ بات نا قابلِ فہم معلوم ہوتی ہے کہ پچھ کہکٹاؤں کا مادہ ہونا چاہیے اور پچھ کا اینٹی یا دو مادہ.

کوار کس کی تعداد اینٹی کوار کس کی تعداد سے اتنی زیادہ کیوں ہے؟ وہ دونوں ایک جیسی تعداد میں کیوں نہیں ہیں، یہ یقیناً ہما ری خوش قسمتی ہے کہ یہ تعداد غیر مساوی ہے، اگر یہ تعداد کیسال ہوتی تو ابتدائی کا نئات ہی میں تقریباً تمام کو ارکس اور اینٹی کو ارکس ایک دوسرے کو فنا کرچکے ہوتے، تو پھر یہ کا نئات تابکاری سے بھری ہوتی اور مادہ نہ ہونے کے برابر ہوتا، تو پھر نہ کہکٹائیں ہوتیں نہ ستارے یا

سیارے جن پر انسانی زندگی پروان چڑھ سکتی، خوش قشمتی سے عظیم وحدتی نظریات اس کی تشریح کرسکتے ہیں کہ کیو ں اب کو ارس کی تعداد اینٹی کوارس سے اس قدر زیادہ ہونی چاہیے خواہ یہ مساوی تعداد ہی سے شروع ہوئی ہو، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ گٹ (GUT) کے نظریات کوارس کو زیادہ توانائی پر اینٹی کوارس میں بدلنے کی اجازت دیتے ہیں، یہ تو برعکس عمل کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ اینٹی کوارس کی الیکٹرون میں تبدیلی اور الیکٹرون اور اینٹی الیکٹرون کی اینٹی کوارک اور کوارک میں تبدیلی، بالکل ابتدائی کائنات اتنی گرم تھی کوارس کی اور الیکٹرون سے کہ پارٹیکل اور الیکٹرون کے لیے کافی تھیں، گر اس کے نتیجے میں کوارس کی تعداد اینٹی کو ارس سے زیادہ کیوں ہوگئی؟ وجہ یہ ہے کہ توانین طبیعات پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکلز کے لیے بالکل کیسال نہیں ہیں.

۱۹۵۲ء تک یہ یقین کیا جاتا تھا کہ قونین طبیعات تینوں علیحدہ تشکل (SYMMETRIES) کی اطاعت کرتے تھے جنہیں P, C اور T کہا جاتا ہے، سمٹری سی (c) کا مطلب ہے کہ قوانین پارٹیکلز اور اینٹی پارٹیکلز کے لیے یکسال ہیں، سمٹری پی (P) کا مطلب ہے کہ قوانین کسی جو تعالیٰ ہیں اس کے لیے یکسال ہیں (آئینے کے اندر دائیں سمت میں گھومنے والے پارٹیکل کا عکس آئینے میں با کیس سمت گھومنے والے پارٹیکل کا عکس آئینے میں با کیس سمت گھومنے والا ہوگا) تشاکل ٹی (SYMMETRY T) کا مطلب ہے کہ اگر آپ تمام پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکلز کی حرکت کی سمت بدل دیں تو پورا نظام ابتدائی وقتوں کی حالت کی طرف واپس چلا جائے گا، دوسرے لفظوں میں وقت کی اگلی یا پچھلی ستوں میں قو انین کیسا ل

1947ء دو امر کی ماہرین طبیعات تبائک ڈاؤلی (TSUNG DOULEE) اور چن نگ یانگ (CHEN NING YANG) نے تجویز کیا کہ کمرور قوت در حقیقت P تشاکل کی اطاعت نہیں کرتی، دوسرے لفظوں میں کمزور قوت کے تحت کا نات کا ارتقاء اس ممکن سے مختلف ہوگا جو آئینے میں نظر آئے گا، ای سال ایک رفیق کار چی بن شیونگ وو (CHIEN SHIUNG WU) نے ان کی چیش گوئی درست ثابت کردی، اس نے یہ اس طرح کیا کہ تابکاری ایٹوں کے مرکزوں (NUCLED) کو مقناطیسی میدان میں قطار بند کیا تاکہ وہ تمام ایک ثابت کردی، اس نے یہ اس طرح کیا کہ تابکاری ایٹوں کے مرکزوں (وسری سمت کی نسبت زیادہ خارج ہوتے ہیں، اگلے ہی سال ہی سمت میں چکر کھانے لگیں اور اس نے دکھایا کہ ایک سمت میں الیکٹرون دوسری سمت کی نسبت زیادہ خارج ہوتے ہیں، اگلے ہی سال یا گیگ نے اپنی فکری کاوش پر نوبل انعام عاصل کیا، یہ بھی معلوم ہوا کہ کمزور قوت سمٹری سی (C) کے تابع نہیں ہے ، یعنی یہ اینئی ایر ٹیکل پر مشتل کا نات کا طرز عمل ہماری کا نات سے مختلف رکھے گی، اس کے با وجود ایبا لگتا ہے کہ کمزور قوت مشتر کہ تشاکل سی ٹی (CT) کے تابع ہے کہ کا نات کے آئینے میں ایپ علی طرح ہی پروان چڑھے گی بشر طیکہ اضافی طور پر ہر پارٹیکل اس کے اینئی کردیا جائے، بہر حال ۱۹۲۹ء میں مزید دو امریکیوں ہے دبلیو کرونن (CT (D) سی کی بھی پابند می نہیں ہے ، پارٹیکل سے تبدیل کردیا جائے ، بہر حال ۱۹۲۸ء میں مزیون (K. MESON) نائی مخصوص پارٹیکلز کے زوال میں CP تشاکل کی بھی پابند می نہیں ہے ، کرونن اور فیج نے بالآخر ۱۹۸۰ء میں اپنی کام پر نوبل انعام حاصل کیا (یہ ظاہر کرنے پر بہت سے انعامات دیے گئے کہ کا نات اتنی سا دہ نظام متحق بیں).

ایک ریاضاتی کلیہ (MATHEMATICAL THEOREM) جس کے مطابق کوانٹم میکینکس اور اضافیت کا تابع کوئی بھی نظریہ مجموعی

تثاکل CPT کا ضرور تابع ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں اگر پارٹیکلز کو اینٹی پارٹیکلز کے ساتھ بدل دیا جائے اور آئینے کا عکس لے لیا جائے اور وقت کی سمت بھی الٹ دی جائے تو بھی کائنات کو یکسال طرزِ عمل اختیار کرنا ہوگا، لیکن فرونن اور فیج نے دکھایا کہ اگر پا رٹیکلز کو اینٹی پارٹیکلز سے بدل دیا جائے، آئینے کا عکس لیا جائے مگر وقت کی سمت نہ الٹی جائے تو کائنات یکسال طرزِ عمل اختیار نہیں کرے گی ، چنانچہ اگر وقت کی سمت الٹی جائے تو قوانین طبیعات ضرور بدلے جانے چاہمیں کیونکہ وہ سمٹری T کے تابع نہیں.

یقیناً ابتدائی کا نئات سمٹری T کی تابع نہیں، جوں جوں وقت آگے بڑھتا ہے کا نئات پھیلتی ہے، اگر یہ پیچھے جارہا ہوتا تو کا نئات سمٹ رہی ہوتی اور چونکہ ایسی قوتیں الیکٹرونوں کو اینٹی کوارک میں ہوتی اور چونکہ ایسی قوتیں الیکٹرونوں کو اینٹی کوارک میں تبدیل کر سکتیں، پھر کا نئات کے پھیلنے اور ٹھنڈ ا ہو نے پر اینٹی کو ارکس، کوارکس کے ساتھ فنا ہوجائیں گے، اور چونکہ کوارکس کی تعداد اینٹی کوارکس سے زیادہ ہوگی اس لیے کوارکس کی معمولی کثرت باتی رہے گی، یہ وہی ہیں جن سے ہمیں آج نظر آنے والا مادہ بنا ہے اور ہم خود بھی ان ہی میں سے بین ہیں اس طرح خود ہماری موجو دگی عظیم وحدتی نظریات کی تصدای تھینیاں موجود ہیں کہ فنا ہونے وحدتی نظریات کی تصدای تعداد کی پیش گوئی کرنا مشکل ہے، یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ آخر کار پنج جانے والے کوارکس ہوں گے یا اینٹی کوارکس کی کثرت ہوجاتی تو ہم بڑی آسانی سے ان کا نام کوارکس رکھ دیتے اور کوارکس کا نام رد کوارکس یا اینٹی کوارکس (اگر اینٹی کوارکس کی کثرت ہوجاتی تو ہم بڑی آسانی سے ان کا نام کوارکس رکھ دیتے اور کوارکس کا نام رد کوارکس یا اینٹی

عظیم وحدتی نظر ہے میں تجاذب کی قوت شامل نہیں ہے، اس سے زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا کیونکہ تجاذب ایسی کمزور قوت ہے کہ بنیا دی پارٹیکٹر اور ایٹوں کے معاملے میں اس کے اثرات عام طور پر نظر انداز کیے جاسکتے ہیں، بہر حال اس کی پہنچ دور تک ہو نے اور اس کا ہمیشہ کشش سے معمور رہنے کا مطلب ہے کہ اس کے تمام اثرات مجتع ہوسکتے ہیں، اب تک مادی پارٹیکٹر کی خاصی بڑی تعداد تجاذبی قوتیں دوسری تمام قوتوں پر حاوی ہوسکتی ہیں، اسی لیے یہ تجاذب کی قوت ہی ہے جو کائنات کے ارقاء کا تعین کرتی ہے ، حتی کہ سا روں کی جمامت کے لیے بھی کشش ثقل کی قوت دوسری تمام قوتوں پر غالب آسکتی ہے اور ساروں کے ڈھیر ہونے کا باعث بن سکتی ہے ، ستر کے عشرے میں میرا کام بلیک ہول (BLACK HOLE) پر مرکوز رہا جو ساروں کے ڈھیر ہونے اور ان کے گرد تجاذب یا کشش ثقل کے سرگرم میدانوں کے نتیج میں بنتے ہیں، اس شخصی کی روشنی میں وہ ابتدائی اشارے ملے کہ کس طرح کو انٹم میکینکس اور عمو می اضافیت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوسکتے ہیں اور اس سے تجاذب کوانٹم نظر ہے کی جھک نظر آئی جے دریافت کرنا ابھی باتی ہے۔



## بليك ہول

#### (BLACK HOLE)

بلیک ہول (تاریک غار) کی اصطلاح خاصی نئی اصطلاح ہے، اس کو ۱۹۲۹ء امریکی سائنس دان جان و هیلر (JOHN WHEELER) نے ایک الیے خیال کی واضح تشریح کے لیے وضع کیا جو کم از کم دو سو سال قبل کے اس دور سے آیا تھا جب روشنی کے با رے میں دو نظریات تھے، ایک تو نیوٹن کا حمایت کردہ نظریہ کہ روشنی ذرات پر مشتمل ہے اور دوسرا یہ کہ روشنی لہروں سے بنی ہے، اب ہم جا نے ہیں کہ در حقیقت دونوں نظریات درست تھے، کوانٹم میکینکس کے لہری / ذراتی (پارٹیکلز والے) دوہرے بن کی روسے روشنی کو ایک لہر اور پارٹیکل دونوں ہی سمجھا جاسکتا ہے، اس نظریے کے تحت روشنی لہروں سے بنی ہے، یہ بات واضح نہیں تھی کہ روشنی تجا ذب سے کیا اثر لے گی، لیکن اگر روشنی پارٹیکلز پر مشتمل ہے تو یہ توقع کی جاسحتی ہے کہ پارٹیکلز بھی تجاذب سے اسی طرح متاثر ہوں گے جیسے تو پ اشر لے گی، لیکن اگر روشنی خرد میں شروع میں لوگوں نے سوچا تھا کہ روشنی کے پارٹیکلز لامتناہی تیزی سے سفر کرتے ہیں اس کے گولے، راکٹ یا سیارے متاثر ہوتے ہیں، شروع میں لوگوں نے سوچا تھا کہ روشنی کے پارٹیکلز لامتناہی تیزی سے سفر کرتے ہیں اس کیے تجاذب انہیں آہتہ کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر روئمر (ROEMER) کی دریافت کہ روشنی محدود رفتار سے سفر کرتی ہے کا مطلب تھا کہ تجاذب انہیں آہتہ کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر روئمر (ROEMER) کی دریافت کہ روشنی محدود رفتار سے سفر کرتی ہے کا مطلب تھا کہ تجاذب ان پر اہم اثر ڈال سکتا ہے.

ای مفروضے پر کیمبرج کے ڈان جان کچل (PHILOSOPHICAL TRANSACTION) نے ۱۸۷۳ء میں لند ن کی راکل سوسا کئی کے جرید کے فلوسفیکل ٹرانسیکٹن ( PHILOSOPHICAL TRANSACTION) میں ایک مقالہ لکھا جس میں اس نے بیہ کہا کہ ایک سارہ جو بہت بڑی کیت رکھتا ہو اور ٹھوس ہو تجاذب کے اسخ طاقور میدان کا حال ہوگا کہ روشنی فرار نہ ہوسکے گی اور سارے کی سطح سے خارج ہونے والی روشنی کو زیادہ دور جانے سے پہلے سارے کا تجاذب واپس کھنچ لے گا، مچل نے تجویز کیا کہ اس طرح کے ستا رے بڑی تعداد میں ہوسکتے ہیں حالانکہ ہم انہیں دکیے نہیں سکیل گے کیونکہ ان کی روشنی ہم تک نہیں پنچ گی مگر ہم ان کے تجاذب کی کشش ہو کتے ہیں، ایسے ہی اجبام کو اب ہم بلیک ہولز کہتے ہیں، وہ سپیس میں ایسے ہی تاریخ خلا (BLACK VOID) ہیں، اس طرح کا خیال چند برس بعد فرانسیں سائنس دان مارکویس دی لاجلیس نے اسے ایک کتاب نظام عالم (MARQUIS de LAPALACE) نے واضح طور پر مچل سے الگ پیش کیا، خاص دلچسب بات یہ ہے کہ لاپلیس نے اسے اپنی کتاب نظام عالم (THE SYSTEM OF THE WORLD) کے صرف پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں شامل کیا اور بعد کے ایڈیشنوں سے اسے خارج کردیا، شاید اس نے فیصلہ کیا کہ بیہ ایک احتقا نہ خیا ل ہے زمین کی ہونے کا نظر یہ بھی انیسویں صدی میں غیر مقبول ہوگیا تھا، ایبا لگنا تھا کہ اہر ہونے کے نظر یہ بھی انیسویں صدی میں غیر مقبول ہوگیا تھا، ایبا لگنا تھا کہ اہر ہونے کے نظر یہ کے مطا بق یہ واضح نہیں تھا کہ روشنی تجاذب سے متاثر ہوتی بھی ہے یا نہیں).

در حقیقت نیوٹن کے نظریہ تجاذب میں روشنی کو توپ کے گولوں کی طرح سمجھنا مناسب نہیں، کیونکہ روشنی کی رفتار مقرر ہے (زمین سے اوپر کی طرف داغا جانے والا توپ کا گولہ تجاذب کے اثر کی وجہ سے ست ہوجائے گا اور آخر کار رک کر نیچ گرنے لگے گا تا ہم ایک فوٹون (PHOTON) ایک مقررہ رفتار سے اوپر جاتا رہے گا پھر نیوٹن کا تجاذب روشنی کو کس طرح متاثر کرے گا؟) تجاذب کے روشنی پر اثر کا مناسب نظریہ صرف اسی وقت ملا جب ۱۹۱۵ء میں آئن سٹائن نے عمومی اضافیت کا نظریہ پیش کیا اور اس کے بعد مجمی ایک عرصے تک بہت وزنی ساروں کے لیے اس نظریے کا اطلاق سمجھا نہ جاسکا.

یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک بلیک ہول کس طرح تشکیل یا تا ہے پہلے ہمیں ایک سارے کا دورِ زندگی سمجھنا ضر وری ہوگا ، ایک سا رہ اس وقت تشکیل یاتا ہے جب گیس (اکثر ہائیڈ روجن HYDROGEN) کی بڑی مقد اراینے تجا ذب کی وجہ سے خو دیر ڈھیر ( COLLAPSE) ہونا شروع ہوجاتی ہے، گیس سکڑنے کے ساتھ اس کے ایٹم زیادہ سے زیادہ تواتر اور زیادہ سے زیادہ رفتا رکے ساتھ طراتے ہیں اور گیس گرم ہوتی ہے، آخر کاریہ گیس اس قدر زیادہ گرم ہوجائے گی کہ جب ہائیڈروجن کے ایٹم ایک دوسرے سے عکرائیں گے تو وہ اچھل کر ایک دوسرے سے دور نہیں ہوجائیں گے بلکہ وہ آپس میں جڑ جائیں گے (COALESCE) اور ہیلیم HELIUM) تشکیل دیں گے، اس رد عمل میں خارج ہونے والی حرارت ایک منظم ہائیڈروجن بم کے دھاکے کی طرح ہوتی ہے اور یہی ستارے کو روشن کرتی ہے، یہ اضافی حرارت گیس کے دباؤ کو بھی بڑھاتی ہے تاوفتیکہ وہ تجاذب کے توازن کے لیے کافی نہ ہوجا ئے، پھر گیس کا سمٹنا رک جاتا ہے، یہ ایک غبارے کی طرح ہے جس کو پھیلانے والے اندرونی ہوا کے دباؤ اور پھیلنے والے ربڑ کے تناؤ میں ایک توازن ہے جو غبارے کو چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ستارے ایک طویل عرصے تک اسی طرح بر قرار رہیں گے، نیوکلیئر رد عمل سے نکلنے والی حرارت تجاذبی کشش کے ساتھ توازن قائم کرتی رہے گی، بہر صورت انجا م کا رسا رہ اپنی ہائیڈ روجن اور دوسر سے نیوکلیا ئی اید ھنوں کی کی کا شکار ہوجائے گا، متناقص کے طور پر (PARADOXICALLY) ستارہ جینے زیادہ ایندھن کے ساتھ آغا زکر ہے گا اتنی ہی جلدی اس کی کمی کا بھی شکار ہوجائے گا، ایبا اس لیے ہے کہ ستارہ جتنا ضخیم ہو گا تجاذب سے توازن پیدا کرنے کے لیے اسے اتنا ہی گرم ہونا پڑے گا اور جتنا یہ گرم ہو گا اتنی ہی تیزی سے اپنا ایند هن استعال کرے گا، شاید ہمارے سورج کے پاس مزید یانچ ہر ار ملین (یا نج ارب) سال کے لیے کافی ایند هن موجود ہے، مگر زیادہ کمیت والے ستارے اپنا ایند هن ایک سو ملین (دس کروڑ) سال ہی میں خرچ کرسکتے ہیں جو ہماری کائنات کی عمر سے خاصہ کم عرصہ ہے، جب کوئی ستارہ ایندھن کی کمی کا شکار ہوجاتا ہے تو وہ ٹھنڈ ا ہو کر سکڑ نا شروع ہوجاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا علم ۱۹۲۰ء کے عشرے کے اواخر ہی میں ہوسکا.

19۲۸ء ایک ہندوستانی گریجویٹ طالب علم سرا من بن چندر شیکھر (SUBRAHMANYAN CHANDRASEKHER) کیمبرج میں اضافیت کے عمومی نظریے کے برطانوی ما ہر اور فلکیا ت دان (ASTRONOMER) سر آرتھر ایڈ نگٹن (ASTRONOMER) کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگستان روانہ ہوا (چند بیانات کے مطابق ایک صحافی نے ۱۹۲۰ء کی دھائی کے اوائل میں ایڈنگٹن کو بتایا کہ اس نے سنا ہے کہ دنیا میں صرف تین افراد اضافیت کے عمومی نظریے کو سیجھتے ہیں، ایڈنگٹن نے پچھ توقف کے بعد جواب دیا: 'میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تیسرا کون ہے') ہندوستان سے اپنے بجری سفر کے دوران چندر شیکھر نے حساب

لگایا کہ کیسے ایک ستارہ اتنا بڑا ہونے اور اپنا ایند سمن استعال کر چکنے کے بعد بھی خود اپنے تجاذب کے خلاف خود کو کیسے بر قر ار رکھ سکتا ہے، وہ خیال یہ تھا، جب ستارہ چھوٹا ہوجاتا ہے تو مادی پارٹیکٹر ایک دوسرے کے بہت قریب ہوجاتے ہیں اور اس طرح پا کی (PAULI) کے اصولِ استثنی کے مطابق ان کی رفتاروں کو بہت مختلف ہوجانا چاہیے، پھر اس کے باعث وہ ایک دوسر سے سے دور جاتے ہیں اور ستارے کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ایک ستارہ تجاذب اور اصولِ استثنی کی قوتِ گریز کے مابین توازن کی وجہ سے خود کو ایک مستقل نصف قطر (RADIUS) پر بر قرار رکھ سکتا ہے بالکل اس طرح جیسے اس کی زندگی کی ابتدا میں تجاذب حرارت سے متوازن ہوتا تھا۔

چندر شیکھر کو یہ اندازہ ہوا کہ اس قوتِ گریز (REPULSION) کی بھی ایک حد ہے جو اصولِ استثنی فراہم کرتا ہے ، اضا فیت کا عمومی نظریہ ستارے میں مادی پارٹیکلز کی رفتاروں کے در میان زیادہ سے زیادہ فرق کو بھی روشنی کی رفتار تک محد ود کردیتا ہے ، اس کا مطلب ہے کہ جب ستارہ خاصہ کثیف (DENSE) ہوجائے تو اصولِ استثنی کے باعث قوتِ گریز قوتِ تجاذب سے کم ہوجائے گی، چند ر شکیھر نے حساب لگایا کہ سورج سے ڈیڑھ گنا کیت رکھنے والا ٹھنڈا ستارہ اپنے تجاذب کی کشش کے خلاف خود کو سہارے دینے کے قابل نہیں ہوگا (اس کمیت کو اب چندر شکیھر کی حد کہتے ہیں) ایس ہی ایک دریافت تقریباً اسی وقت روسی سائنس دان لیف ڈاویڈو وچ لنڈاؤ (LEV DAVIDOVICH LANDAU) نے کی تھی.

بہت زیادہ کمیت کے ساروں کے مستقبل کے لیے اس کے بڑے سنگین مضمرات ہیں، اگر ایک سارے کی کمیت چندر شیکھر حدسے کم ہو تو یہ بالآخر سکڑنا ختم کر کے ایک مکنہ آخری حالت میں مستقل طور پر آجائے گا اور وہ سفید بونا (WHITE EDWARF) ہوگا جس کا نصف قطر چند ہزار میل ہوگا اور اس کی کثافت (DENSITY) سینکڑوں ٹن فی مکعب انچے ہوگی، ایک وائیٹ ڈوارف (سفید بونا) اپنے مادے کو الکیٹرونوں کے مابین اصولِ استثنی کا سہارا رکھتا ہے، ہم ان سفید بونے ساروں کی بڑی تعداد کا مشاہدہ کرتے ہیں، سب سے پہلے دریافت ہونے والے ساروں میں ایک سارہ وہ ہے جو شب کے روشن ترین سارے سائریس (SIRIUS) کے گرد گردش کرتا ہے۔

لنڈاؤ نے نشاندہی کی کہ سارے کی ایک اور حتمی حالت بھی ممکن ہے جس کی محدود کمیت بھی سورج کی کمیت کے برابر یا دگئی ہو گی گر ایک سفید بونے سے خاصی کم ہوگی، ان ساروں کو الیکٹرونوں کی بجائے پروٹونوں اور نیوٹرونوں کے درمیان اصولِ استثنی کی قوتِ گریز کا سہارا ہوگا اس لیے انہیں نیوٹرون سارے (NEUTRON STARS) کہا جاتا ہے، ان کا قطر صرف دس میل کے قریب ہوگا اور کثافت کروڑوں ٹن فی مکعب اپنچ ہوگی، جس وقت ان کی پہلی بار پیش گوئی ہوئی تو نیوٹرون ساروں کے مشاہدے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اور حقیقت میں انہیں خاصی مدت بعد تک تلاش نہ کیا جاسکا.

دوسری طرف چندر شکیھر کی مقررہ حد سے زیادہ کمیت کے ستارے اپنے ایندھن کے خاتمے پر بہت بڑے مسکے کا سامنا کرتے ہیں، بعض حالات میں وہ پھٹ سکتے ہیں یا اپنی کمیت کو مقررہ حد سے نیچے لانے کے لیے کافی مادہ باہر بچینک سکتے ہیں اور اس طرح وہ تباہ کن تجاذب

کے باعث ڈھیر ہونے سے پچ سکتے ہیں، مگر یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ ایبا ہمیشہ ہی ہوتا ہے چاہے سارہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے کیسے پت چلے گا کہ اسے وزن کم کرنا ہے اور اگر ہر سارہ ڈھیر ہونے سے بچنے کے لیے خاص کمیت کم کر بھی لے اور ایک سفید ہونے اور نیو ٹرون ستارے میں اگر آپ استے مادے کا اضافہ کردیں کہ وہ مقررہ حد سے تجاوز کرجائے تو پھر کیا ہوگا ؟ کیا وہ لامتنا ہی کثا فت میں ڈھیر ہوجائے گا؟ ایڈ ٹکٹن کو اس سے اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے چندر شکھر کے اس نتیج کو ماننے سے انکار کردیا، ایڈ ٹکٹن سجھتا تھا کہ یہ بالکل نا ممکن ہے کہ ایک ستارہ ایک نقطے میں ڈھیر ہوجائے، اکثر سائن دانوں کا یہی خیال تھا، خود آئن سٹائن نے ایک مقالے میں دعو ی کیا کہ ستارے سکڑ کر اپنی جمامت صفر نہیں کرسکتے، دوسرے سائنس دانوں کو خصوصاً اپنے سابق استا داور ستا روں کی ساخت کے ما ہر ایڈ ٹکٹن کی خالفت نے چندر شکھر کو ترغیب دی کہ وہ اس کام کو چھوڑ کر فلکیات کے دوسرے مسائل کی طرف بیت ستا روں کے جمرمث (CLUSTER) کی طرف اپنا رخ موڑ لے، بہر صورت جب اسے ۱۹۸۳ء میں نوبل انعام دیا گیا تو کم از کم جزوی طو ر پر اس کے ابتدائی کام کے لیے تھا جو ٹھنڈے ستارے کی اخطاط پذیر کمیت کے بارے میں تھا.

چندر کے بیے ظاہر کردیا تھا کہ مقررہ حدسے زیادہ کمیت والے سارے کو اصولِ استثنی ڈھر ہونے سے نہیں روک سکے گا ، لیکن اضافیت کے عمومی نظریے کے مطابق ایسے سارے پر کیا گز رے گی ، یہ ایک نوجو ان امریکی سا کنس دان رابر ک اوپن ہا کم ( (ROBERT OPPENHIEMER ) نے ۱۹۳۹ء میں حل کیا، اس کے نتیجوں نے یہ تجویز کیا کہ اس وقت کی دور بینو ں سے کسی مشاہداتی واقعے کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا، پھر دوسری جنگ عظیم کی مداخلت در میان میں آئی اور خود اوپن ہائمر ایٹم بم کے منصو بے میں ذاتی طور پر مشغول ہوگیا، جنگ کے بعد تجاذب کے باعث ساروں کے ڈھر ہونے کا مسئلہ (GRAVITATIONAL COLLAPSE) زیادہ تر بھلا دیا گیا کیونکہ اکثر ساکنس دان ایٹم اور اس کے مرکزے کا اندازہ کرنے میں الجھ گئے، ۱۹۲۰ء کی دہا کی میں بہر حال جدید نئیالوجی کے اطلاق سے فلکیا تی مشاہدوں کی تحد اد اور رسائی میں خاصہ اضا فہ ہو ا جس کی وجہ سے فلکیا ت اور کونیا ت ( کینالوجی کے اطلاق سے فلکیا تی مشائل ایک بار پھر دلچہری کا باعث بنے، اوپن ہائمر کا کام پھر سے دریافت کیا گیا اور بہت سے لوگو ں نے اس میں توسیع کی.

اوپن ہائم کی تحقیق سے جو تصویر بنتی ہے وہ کچھ یوں ہے، سارے کا تجاذبی میدان مکان – زمان میں روشنی کی شعاعوں کے راستے کو بد ل دیتا ہے، راستے جو کہ اس صورت میں بن سکتے سے اگر سارہ موجود نہ ہوتا، روشنی کی مخروط جو اپنی نوکوں سے خا رج ہو نے والی روشنی کے راستوں کے مکان اور زمان میں نشاندہی کرتی ہیں، ساروں کی سطح کے قریب ذرا اندر کی طرف مڑ جاتی ہے ، یہ امر ستا رے سے روشنی کے اخراج کا عمل مشکل بنا دیتا ہے اور دور سے مشاہدہ کرنے والے کو ان کی روشنی زیادہ مدھم اور سرخ دکھائی دیتی ہے، آخر کا رجب سارہ ایک فیصلہ کن (CRITICAL) حد تک سکڑ جاتا ہے تو اس کی سطح پر تجاذبی میدان اتنا طاقور ہوجاتا ہے کہ لائٹ کو نز (LIGHT CONES) اتنی زیادہ اندر کی طرف مڑ جاتی ہیں کہ روشنی کو فرار کا راستہ نہیں ملتا (شکل 6.1):

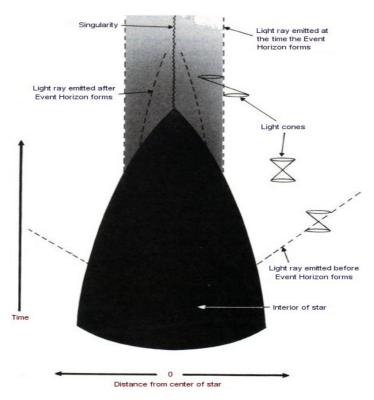

FIGURE 6.1

اضافیت کے نظریے کے مطابق بھی کوئی شئے روشنی سے زیادہ تیز سفر نہیں کرسکتی چنانچہ اگر روشنی باہر نہیں نکل سکتی تو پھر کوئی بھی شئے باہر نہیں نکل سکتی، ہر چیز تجاذب کی مدد سے واپس تھینچ کی جاتی ہے، اس طرح ہمارے پاس واقعات کا ایک مجموعہ، ایک مکان – زما ن کا خطہ ہوتا ہے جہاں سے نکل کرکسی دور مشاہدہ کرنے والے کے پاس پہنچنا ممکن نہیں ہے، یہ وہ خطہ یا علاقہ ہے جسے اب ہم بلیک ہو ل کہتے ہیں، اس کی سرحد واقعاتی افق (EVENT HORIZEN) کہلاتی ہے اور روشنی کی شعاعوں سے بنے ہوئے راستے سے مطابقت رکھتی ہے جو بلیک ہول سے فرار ہونے میں ناکام رہتا ہے.

یہ جاننے کے لیے کہ اگر آپ کس سارے کو ڈھیر ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اضافیت کے نظر یے کلی رو سے مطلق وقت (ABSOLUTE TIME) کا وجود نہیں ہے، ہر مشاہدہ کرنے والے کا وقت کا پیانہ اپنا ہوتا ہے، اگر سارے پر کوئی موجود ہو تو اس کے لیے وقت اس شخص سے مختلف ہوگا جو اس سے دور کسی اور سارے پر ہو، یہ سبھی پچھ سجاذبی مید ان کی وجہ سے ہوگا، فرض کریں ایک دلیر خلا نورد (ASTRONAUT) ڈھیر ہوتے ہوئے سارے کی سطح پر خود بھی اندر کی طرف جارہا ہے اور سارے کے گرد گھومنے والے اپنے خلائی جہاز پر اپنی گھڑی کے مطابق ہر سینڈ پر ایک پیغام (SIGNAL) بھیتا ہے، اس گھڑی میں کسی خاص وقت پر مثلاً گیارہ بجے سارہ سکڑ کر اس فیصلہ کن نصف قطر سے بھی چھوٹا ہوجائے گا جس پر سجاذبی میدان اتنا طاقتور ہو کہ کوئی بھی چیز باہر نہ جاسکے، تو اس کے سگنل بھی اب خلائی جہاز تک نہیں پہنچ سکیں گے، جب گیارہ بجے کا وقت قریب آئے گا تو خلائی جہاز تک نہیں پہنچ سکیں گے، جب گیارہ بجے کا وقت قریب آئے گا تو خلائی جہاز تک نہیں پہنچ سکیں گے، جب گیارہ بجے کا وقت قریب آئے گا تو خلائی جہاز تک نہیں پہنچ سکیں گے، جب گیارہ بجے کا وقت قریب آئے گا تو خلائی جہاز تک نہیں پہنچ سکیں گے، جب گیارہ بجے کا وقت قریب آئے گا تو خلائی جہاز تک نہیں پہنچ سکیں گے، جب گیارہ بجے کا وقت قریب آئے گا تو خلائی جہاز تک نہیں پہنچ سکیں گے، جب گیارہ بے کا وقت قریب آئے گا تو خلائی جہاز تک نہیں بہنچ سے سے میں جب گیارہ بے کا وقت قریب آئے گا تو خلائی جہاز تک نہیں بہنچ سے ساب کی جب گیارہ بے کا وقت قریب آئے گا تو خلائی جہاز تک نہیں بھوٹا ہو جو سے کی جب گیارہ بے کا وقت قریب آئے گا تو خلائی جہاز تک نہیں بھوٹوں کے سکن کے کا وقت قریب آئے گا تو خلائی جو سابق کی سکنگر کی سکنٹوں کی سکنٹر کی سکنٹر کی سکنٹر کی سکنٹر کی سکنٹر کی مشابل کی سکنٹر کو تو سکنٹر کی سک

دیکھنے والے اس کے ساتھیوں کو ملنے والے پیغامات کا درمیانی وقفہ بڑھتا جائے گا گر یہ اثر ۵۹:۵۹:۰۱ سے پہلے کم ہوگا ، ۱۰:۵۹:۵۹ اور ۱۰:۵۹:۵۹ کے درمیان بھیجے ہوئے سگنل کے لیے انہیں ایک سکنٹر سے کچھ ہی زیادہ انظار کرنا پڑے گا گر گیارہ بج والے سگنل کے لیے انہیں ہمیشہ انظار کرنا ہوگا، خلا نورد کی گھڑی کے مطابق ۵۹:۵۹:۱۰ اور ۲۰:۰۰:۱۱ کے درمیان ستارے کی سطح سے خارج ہونے والی روشنی کی لہریں ایک لامتاہی عرصے پر پھیلی ہوئی ہوں گی، خلائی جہاز پر کیے بعد دیگرے آنے والی لہروں کا درمیانی وقت بڑھتا جائے گا اور ستارے کی روشنی سرخ سے سرخ تر اور مدھم سے اور زیادہ مدھم معلوم ہوگی، پھر ستارہ اتنا مدھم ہوجائے گا کہ وہ خلائی جہا زسے دیکھا نہ جاسکے گا اور جو پچھ بچے گا وہ سپیس میں ایک بلیک ہول لینی تاریک غار ہوگا، تاہم ستارہ خلائی جہاز پر اپنی تجاذبی قو سے کی وہی صورت بر قرار رکھے گا اور وہ جہاز برستور بلیک ہول کے گرد اپنے مدار پر گردش کرتا رہے گا.

جو منظرنامہ (SCENARIO) بیان کیا گیا ہے، مکمل طور پر حقیقت کے قریب نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ستا رہے ہے دور ہونے کے ساتھ تجاذب کی قوت کمزور تر ہوتی جاتی ہے چنانچہ ہمارے جری خلاباز پر اس قوت کا اثر سر کے مقابلے میں پا واں پر زیا دہ شدید ہوگا، قوتوں کا یہ فرق ہمارے خلا باز کو تھنچ کر سویوں (SPAGHETTI) کی طرح لمباکردے گا یا اسے بھاڑ کر کھڑے کردے گا، قبل اس کے کہ سارہ سکڑ کر فیصلہ کن نصف قطر کا ہوجائے جس پر واقعاتی افق (HORIZON EVENT) تھکیل پائے گا ، ہر حال ہمیں یقین ہے کہ کائنات میں کہشاؤں کے مرکزی خطوں جیسے کہیں زیادہ بڑے اجسام بھی موجود ہیں جو تجاذبی ڈھیر سے گز ر کر ایک ہمیں بھی ہول پیدا کرسکتے ہیں، ان پر موجود خلانورد بلیک ہول کی تھکیل سے پہلے ریزہ ریزہ نہیں ہوگا، دراصل وہ اس فیصلہ کن نصف قطر سکر کہنچتے ہوئے کوئی خاص بات محسوس بھی نہیں کرے گا اور شاید اس نقطے کو بھی جہاں سے واپی ممکن نہیں ہے غیر محسوس طو ر پر عبور کرجائے گا تاہم چند گھنٹوں کے اندر ہی جب وہ خطہ ڈھیر ہوجائے گا تو اس کے پیروں اور سر میں تجاذب کا فر ق اتنا زیا دہ نمایا ں جو حالے گا کہ دوبارہ اسے ریزہ ریزہ کردے گا.

راجر پن روز (ROGER PENROSE) نے اور میں نے ۱۹۲۵ء اور ۱۹۷۰ء کے درمیان جو کہا اس کی رو سے یہ ظا ہر ہوتا ہے کہ عمومی اضافیت کے مطابق بلیک ہو ل کے اند رکٹا فت کی ایک لامتنا ہی اکا کیت (SINGULARITY) اور مکا نی – زما نی خم ( CURVATURE) اور مکا نی – زمانی خم ( CURVATURE) اور کی جو نے ہوئے جم کے لیے وقت کے آغاز سے اور بگ بینگ سے پہلے موجو د تھی ، فرق صرف اس قدر ہے کہ یہ ظانورد اور ڈھیر ہوتے ہوئے جم کے لیے وقت کا اختتام ہوگا، اس وقت اکائیت پر سائنس کے قوانین اور مستقبل کے بارے میں ہماری پیش گوئی نہ مستقبل کے بارے میں ہماری پیش گوئی کی صلاحیت جواب دے جائے گی، تاہم بلیک ہول سے باہر کے مشاہدہ کرنے والے پر پیش گوئی نہ کرسکتے کی اس ناکامی کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ اس اکائیت سے کوئی اشارہ یا روشنی اس تک نہیں پیچنی پائے گی، اس زبردست حقیقت کی روشنی میں راجر پن روز نے کوئیاتی سنر شپ کا مفروضہ (COSMIC CENSORSHIP HYPOTHESIS) ووسرے لفظوں میں جو اکائیت ہے: اغدا برہنہ اکائیت سے نفرت کرتا ہے اس کا وقوع پذیر ہونا بلیک ہول جیسی جگہوں پر ہی ممکن ہے، یہ سبھی کچھ واقعاتی افق کے باہر سے مشاہدہ کرنے دیکھنے والوں کے لیے مخفی ہوجاتا ہے، دراصل اس کو کمزور کوئیاتی سنر شپ مفروضہ کہا جاتا ہے، یہ بلیک ہول کے باہر سے مشاہدہ کرنے والے کو کائیت پر پیش بینی کے نتائج سے محفوظ رکھتا ہے لیکن بلیک ہول میں گرنے والے بیارے ظاباز کے لیے کچھ نہیں کرتا.

عمومی اضافیت کے نظریے کی مساواتوں (EQUATIONS) میں چند طل ایسے ہیں جن میں ہمارے ظاباز کے لیے برہنہ اکائیت کا مشاہدہ ممکن ہے، وہ یہ کرسکتا ہے کہ اکائیت سے گرانے سے گریز کرے بلکہ اس کی بجائے ورم ہول (WORM HOLE) میں داخل ہو اور کہا شاں کے خطے میں جائکے، اس سے مکان اور زمان میں سفر کرنے کے بہت سے امکانات بر آمد ہو سکتے ہیں، گر بد قتمتی سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام حل بے حد غیر یقینی ہیں، معمولی سا ظلل مثلاً ایک ظاباز کی موجودگی اس صور تحال کو اس طرح بدل سکتی ہے کہ ظاباز کا کہ موجودگی اس صور تحال کو اس طرح بدل سکتی ہے کہ ظاباز کا کائیت کو اس وقت تک دکیر بی بن نہ پائے جب تک وہ اس سے گرانہ جائے اور یوں اس کے وقت بی کا خاتمہ ہوجائے، دوسرے لفظو ل میں یہ کہ ایک میں بہیں ہمیشہ مستقبل ہی میں ہوگی، کونیاتی سنسر شپ کے مفروضے کی مضبوط شکل یہ بتا تی ہے کہ ایک حقیقت پیندانہ حل میں کہ اکائیتیں ہیں) یا کممل طور پر مستقبل میں ہوں گی (جس میں تجاذبی ڈھیر سے بننے والی اکائیتیں ہیں) یا کممل طو ر پر ماضی میں ہوں گی (جس میں تجاذبی ڈھیر سے بننے والی اکائیتیں ہیں) یا کممل طو ر پر ماضی میں ہوں گی (جیسے بگ بینگ) بڑی امید کی جاتی ہے کہ سنسر شپ کے مفروضے کی کوئی شکل ضرور موجود ہے کیونکہ برہنہ اکائیتوں کے قریب ماضی میں سفر ممکن ہوسکتا ہے، یہ کام سائنس فکشن (FICTION) لکھنے والے ادیوں کو کرنا ہوگا کیونکہ وہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کی کی بھی زندگی محفوظ نہیں ہوگی، کوئی بھی ماضی میں جاکر آپ کے والد یا والدہ کو اس وقت مار سکتا ہے جب آپ حمل کی بھوں.

واقعاتی افق مکاں – زماں کے خطے میں ایک ایس حد ہے جہاں سے فرار ہونا ممکن نہیں ہے، یہ بلیک ہول کے گرد ایک یک طرفی جملی ( MEMBRANE ) کے طور پر کام کرتی ہے، غیر مخاط خلاباز جیسے اجسام واقعاتی افق کے ذریعے بلیک ہول میں گرسکتے ہیں ، مگر واقعاتی افق کے ذریعے بلیک ہول میں گرسکتے ہیں ، مگر واقعاتی افق کے ذریعے کوئی چیز بلیک ہول سے باہر نہیں آسکتی (یاد رہے واقعاتی افق یا ایونٹ ہورائیزن مکان – زمان میں اس روشنی کا راستہ ہے جو بلیک ہول سے فرار ہونے کی کوشش میں ہے اور کوئی بھی چیز روشنی سے تیز سفر نہیں کرسکتی) واقعاتی افق کے لیے وہ جملہ کہا جاسکتا ہے جو شاعر دانتے (DANTE) نے دوزخ میں داخلے کے لیے کہا تھا: 'یہاں داخل ہونے والا تمام امیدوں کو خیر با د کہہ دے' واقعاتی افق میں گرنے والی ہر چیز یا ہر شخص بہت جلد لامتناہی کثافت اور وقت کے اختتام تک پہنچ جائے گا.

عموی اضافیت کا نظر یہ یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ وہ بھاری اجہام جو حرکت کر رہے ہوں تجاذبی لہروں کے اخراج کا باعث بنیں گے جو مکاں کے خم میں روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والی اہریں ہیں، یہ روشنی کی اہروں کی طرح ہوتی ہیں جو بر قاطیسی میدان کی ہلکی اہریں (RIPPLES مکاں کے خم میں روشنی کی طرح توانائی دور لے جاتی ہیں اس سے خارج ہوتی ہیں ان سے روشنی کی طرح توانائی دور لے جاتی ہیں اس لیے یہ تو تع کرنی چاہیے کہ بڑی کمیت والے اجہام کا کوئی نظام ہو گا جو بالآخر ایک ساکت حال میں تبدیل ہوجائے گا کیونکہ کسی بھی حرکت میں توانائی تجاذبی اہروں کے ذریعے دور چلی جائے گی (یہ پائی میں کارک (CORK) گرانے کی طرح ہے، پہلے یہ بہت اوپر پنچ ہوتا رہتا ہے گر جب اہریں اس کی توانائی کے لیتی ہیں تو بالآخر ایک ساکت حالت اختیار کرلیتا ہے، مثلاً سورج کے گرد مدار میں زمین کی حرکت تجاذبی اہریں پیدا کرتی ہے، توانائی کھودینے کا اثر یہ ہوگا کہ زمین کا مدار بدل کر سورج کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا اور بالآخر زمین اس سے نگراکر ساکت حالت اختیار کرلے گی، زمین اور سورج کے معاملے میں توانائی کا زیاں خاصہ کم ہے، تقریباً اتنا جتنا ایک چھوٹے بجل کے جیڑ کو جلانے کے لیے کانی ہو، اس کا مطلب ہے کہ زمین کو سورج میں جاگرنے کے لیے ایک ہزار ملین ملین ملین ملین ملین سال درکار ہوں گے اس لیے پریشانی کی کوئی فوری وجہ نہیں ہے، زمین کے مدار میں تبدیلی مشاہدے کے ایک ہزار ملین ملین ملین میں سال درکار ہوں گے اس لیے پریشانی کی کوئی فوری وجہ نہیں ہے، زمین کے مدار میں تبدیلی مشاہدے کے اعتبار سے بہت آہت ہے مگر

اس اثر کا مشاہدہ پچھلے چند سالوں میں ایک نظام 16 PSR 1913 میں کیا گیا ہے PSR کا مطلب ہے پلمار (PULSAR) جو ایک خاص قشم کا نیوٹرون ستارہ ہے جو با قاعد گی سے ریڈیائی لہریں خارج کرتا ہے یہ نظام ایک دوسرے کے گرد چکر لگانے والے دو نیو ٹرون ستا روں پر مشتمل ہے اور تجاذبی لہروں کے اخراج سے وہ جو توانائی ضائع کر رہے ہیں وہ انہیں ایک دوسرے کے گرد چکر کھاتے رہنے پر مجبور کر رہی ہے.

ایک بلیک ہول کی تشکیل کے لیے سارے کے تجاذبی زوال کے دوران حرکات بہت تیز ہوں گی، اس لیے توانائی کی ترسیل کی شرح بہت اور نجی ہوگی ہوگی ہوگی لہذا اسے ساکت حالت میں آنے کے لیے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، یہ آخری مرحلہ کس طرح کا نظر آئے گا ؟ یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ اس کا انحصار سارے کے تمام پیچیدہ خواص پر ہوگا، یہ نہ صرف اس کمیت اور گردش کی شرح بلکہ سارے کے مختلف حصوں کی کثافتوں اور ساروں کے اندر گیسوں کی پیچیدہ حرکتوں پر بھی منحصر ہوگا اور اگر بلیک ہول اسنے ہی مختلف النوع ہوتے جتنا کہ اس کی تشکیل کرنے والے اجہام تو عام طور پر بلیک ہول کے بارے میں پیش گوئی کرنا بڑا مشکل ہوجاتا.

بہر حال ۱۹۲۷ء میں کینیڈا کے ایک سائنس دان ورنر اسرائیل (WERNER ISRAEL) نے (جو برلن میں پیدا ہوا تھا، جنوبی افریقہ میں پلا بڑھا اور ڈاکٹر کی ڈگری آئرلینڈ سے حاصل کی) یہ بتایا کہ اضافیت کے عمومی نظریے کے مطابق گردش نہ کرنے والے بلیک ہو ل بہت سادہ ہونے ضروری نہیں، وہ مکمل طور پر کروی (SPHERICAL) شے اور ان کی جسامت کا انحصار محض ان کی کمیت پر تھا اور کسال مادیت رکھنے والے کوئی سے بجی دو بلیک ہول ایک جیسے ہوتے ہیں، دراصل ان کو آئن سٹائن کی ایک مساوات کے حل سے بیا ن کیا جاسکتا ہے جو 1917ء سے معلوم تھی، اسے کارل شوارز چائلڈ (CARL SCHWARZ CHILD) نے معلوم کیا تھا اور یہ دریافت عمومی اضافیت کے بعد ہوئی تھی، شروع میں اسرائیل سمیت کئی لوگوں نے یہ دلیل دی تھی، چونکہ بلیک ہول کا کروی ہونا ضر وری ہے اس لیے وہ صرف مکمل طور پر کروی اجسام کے ڈھیر ہونے ہی سے وجود میں آسکتے ہیں، کوئی بھی حقیقی ستارہ جو کبھی بھی مکمل طو ر پر کروی نہیں ہوگا زوال پذیر ہوکر صرف برہنہ اکائیت ہی کی تھکیل کرسے گا.

تاہم اسرائیل کے نتائج کی ایک مختف تشریح بھی تھی جے خصوصاً راجر پن روز اور جان وھیا ر (JOHN WHEELER) نے آگے بڑھایا تھا، انہوں نے دلیل دی تھی کہ ایک ستارے کے ڈھیر ہونے میں تیز حرکت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے خارج ہونے والی تجا ذبی لہریں اسے مزید گول کردیں گی اور اس کے ساکت حالت اختیار کرنے تک وہ پوری طرح گول ہوچکا ہوگا، اس نقطۂ نظر کے مطابق کو ئی بھی گردش نہ کرنے والا ستارہ چاہے اس کی تشکیل اور اندرونی ساخت کتنی ہی چچیدہ ہو تجاذبی زوال پذیری کے بعد ایک مکمل گو ل بلیک ہول بن جائے گا اور اس کی جسامت کا انحصار صرف اس کی کمیت پر ہوگا، مزید اعداد وشار نے اس نقطۂ نظر کی جمایت کی اور جلد ہی اسے عمومی طور پر تسلیم کرلیا گیا.

اسرائیل کے نتائج کا تعلق ایسے بلیک ہولوں سے تھا جو گردش نہ کرنے والے اجسام سے تشکیل پاتے تھے، 1963ء میں نیو زی لینڈ کے رائے کر (ROY KERR) نے گردشی بلیک ہولوں کی تشریح کے لیے اضافیت کے عمومی نظریے کی مساوات کے حل دریافت کرلیے،

یہ، کر، بلیک ہول ایک مستقل شرح سے گردش کرتے ہیں، ان کی شکل صرف ان کی کمیت اور گردش کی شرح پر منحصر ہے، اگر گر دش صفر ہو تو بلیک ہول بالکل گول ہوں گے اور اس کا حل شوارز چائلڈ کے جیسا ہوگا، اگر گردش صفر نہ ہو تو بلیک ہو ل اپنے خطِ استو ا ( EQUATOR ) کے قریب باہر کی طرف چھیل جائے گا (بالک اسی طرح جیسے زمین یا سورج اپنی گردش کی وجہ سے چھیل جاتے ہیں ) اور گردش جتنی تیز ہوگی ہے اتنا ہی زیادہ چھیلے گا، چنانچہ اسرائیل کے نتائج میں توسیع کر کے ان میں گردشی اجسام کی شمولیت کے لیے ہے قیاس کیا گیا ہے کہ ڈھیر ہوکر بلیک ہول بنانے والا کوئی بھی گردشی جسم، کر، کی تشر سے کردہ ساکت حالت اختیار کرے گا.

سائنس کی تاریخ میں بلیک ہول جیسی مثالیں شاذ ونادر ہی ملتی ہیں جن میں کسی نظریے کی در تگی کا مشاہدہ ثبو ت ملنے سے پہلے اس کا ریاضیاتی ماڈل اتنی تفصیل سے تیار کیا گیا ہو اور یہی بلیک ہول کے مخالفین کا مرکزی اعتراض بھی تھا کہ ایسے اجسام پر کیسے یقین کیا جا کے جن کا واحد ثبوت اعداد وشار ہوں اور وہ بھی اضافیت کے مشکوک عمومی نظریے کی بنیاد پر نکا لے گئے ہو ں، ہبر حال 1963ء میں کیلیفورنیا کی پلو مر رصد گاہ (PALOMER OBSERVATORY) کے ایک سائنس دان ما رش شمٹ (SCHMIDT) کیلیفورنیا کی پلو مر رصد گاہ (RED SHIFT) میں منبع جسم کا ریڈ شفٹ (C273 نامی ریڈیائی لہروں کے منبع کی سمت ایک مدھم ستارے جیسے جسم کا ریڈ شفٹ (RED SHIFT) میا بڑا ہے کہ ان بڑا ہے کہ ایس خوتا تو اس کی کمیت کو اتنا زیادہ اور ہم سے اس قدر قریب ہونا چاہیے تھا ایسا تجاذبی میدان کے باعث نہیں ہو سکتا اگر یہ تجاذبی ریڈ شفٹ ہوتا تو اس کی کمیت کو اتنا زیادہ اور ہم سے اس قدر قریب ہونا چاہیے تھا کہ وہ نظام شمسی کے سیاروں کے مداروں میں خلل ڈالٹ، اس کا مطلب تھا کہ ریڈ شفٹ کا نئات کے پھیلاؤ کی وجہ سے پید ا ہوتا تھا یا

دوسرے لفظوں میں یہ جسم بہت دور دراز فاصلے پر تھا اور اتنے عظیم فاصلے سے دکھائی دینے کے لیے جسم کا بہت روش ہونا ضروری ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ توانائی کی بہت بڑی مقدار خارج کر رہا ہے، ایسی میکانیت (MECHANISM) جس کے بارے میں لو گ یہ سوچ سکتے تھے کہ وہ بہت بڑی مقدار میں توانائی خارج کرتی ہو، تجاذبی زوال پذیری ہی ہوسکتی تھی، صرف ایک ستا رے کی نہیں بلکہ ساری کہکشاں کے مرکزی خطے کی، اس طرح بہت سے نیم کو بھی اجہا م (QUASI STELLER OBJECTS) یا کواسا رز ( QUASARS کی بڑی تعداد دریافت ہوئی ہے جن کی ریڈ شفٹ خاصی بڑی ہے مگر وہ انتہائی زیادہ دور ہیں اس لیے بلیک ہول کا حتی شوت فراہم کرنے کے لیے ان کا مشاہدہ کرنا مشکل ہے۔

بلیک ہول کے وجود کو ایک اور تقویت ۱۹۲۷ء میں اس وقت ملی جب کیمبرج میں ایک تحقیقی طالب علم جوی لین کیل اور اس کے گر ان اینٹو نی (BELL کے آسمان میں ایسے اجسام دریافت کیے جو متواتر ریڈیائی لہریں خارج کر رہے تھے، شروع میں کیل اور اس کے گر ان اینٹو نی ہوث (ANTONY HEWISH) نے سوچا کہ انہوں نے کہکٹاں میں کی اجنبی تہذیب سے رابطہ قائم کر لیا ہے، ججھے یاد ہے کہ جس سیمینار میں انہوں نے اپنی دریافت کا اعلان کیا تھا اس میں انہوں نے پہلے چار ماخذوں (SOURCES) کو LGM1-4 کا نام دیا، ایل بی سیمینار میں انہوں نے اپنی دریافت کا اعلان کیا تھا اس میں انہوں نے پہلے چار ماخذوں (SOURCES) کو PULSAR) کا نام دیا، ایل بی ایک کا مطلب تھا نہتے ہر پہنچ گئے کہ یہ اجمام جنہیں پلمار (PULSAR) کا نام دیا گیا در حقیقت گردش کرنے والے نیوٹرون شارے تھے، یہ ظائی کہانیاں لکھنے والوں کے لیے بڑی خبر تھی گر گرد کے مادے کے مابین بیچیدہ عمل کے نتیج میں ریڈیائی لہریں خارج کر رہے تھے، یہ خلائی کہانیاں لکھنے والوں کے لیے بڑی خبر تھی گر شوت تھا، ایک نیوٹرون شارے کا فصف قطر تقریباً دس میل ہوتا ہے جو اس شارے کے بلیک ہول بننے کے لیے فیصلہ کن قطر کے قریب قریب ہو اگر ایک شارہ والے ہو ہو سکتا ہے تو یہ تو تع کرنا بھی غیر مناسب نہیں کہ دوسرے شارے اور بھی چھو ٹی جامت میں ڈھیر ہو سکتا ہے تو یہ تو تو تو کی کرنا بھی غیر مناسب نہیں کہ دوسرے شارے اور بھی چھو ٹی جامت میں ڈھیر ہو سکتا ہے تو یہ تو تو تو کرنا بھی غیر مناسب نہیں کہ دوسرے شارے اور بھی چھو ٹی جسامت میں ڈھیر ہو کر بلک ہول بن طائیں.

ہم کسی بلیک ہول کا سراغ لگانے کی امید کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خود اپنی تعریف کے مطابق کوئی روشنی خارج نہیں کرتا؟ یہ بات تو پھے ایک ہی ہی ہے جیسے کو کلے کے گودام میں کالی بلی تلاش کی جائے، خوش قسمتی سے ایک طریقہ ہے ، جیسا کہ جا ن مچل (MICHELL ایک ہی ہے۔ ایک طریقہ ہے ، جیسا کہ جا ن مچل (Michell فوت کے ذریعے عمل کرتا ہے، ماہرین فلکیات نے ایسے کئی نظاموں کا مشاہدہ کیا ہے جن میں دو سارے اپنے تجاذب کے تحت ایک دوسرے کے گر دگر دش کرتا ہے ، کرتے ہیں، وہ ایسے نظاموں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں جن میں صرف ایک سارہ آتا ہے جو کسی ان دیکھے ساتھی کے گرد گردش کرتا ہے ، لیشین طور پر تو یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ساتھی ایک بلیک ہول ہی ہے، یہ صرف ایک سارہ بھی ہوسکتا ہے جو بہت مدھم ہو اور نظر نہ آسکے، تاہم ان نظاموں میں سے چند جیسے SYGNUS-X-1 (شکل 6.2):



The brighter of the two stars near the center of the photograph is Cygnus X-1, which is thought to consist of a black hole and a normal star, orbiting around each other

FIGURE 6.2

اکیس ریز کے طاقتور ماخذ میں اس مظہر کی بہترین تشریح ہے کہ نظر آنے والے ستارے کی سطح سے گویا مادہ اڑا دیا گیا ہے، جیسے جیسے پیا اور بیہ بہت کے ان دیکھے ساتھی کی طرف گرتا ہے ہی ایک کروی حرکت اختیار کر لیتا ہے (جیسے کسی ٹب سے مسلسل خارج ہونے والا پانی) اور بیہ بہت گرم ہوکر ایکس ریز خارج کرتا ہے (شکل 6.3):

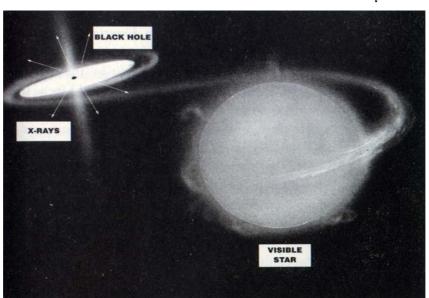

FIGURE 6.3 اس میکانیت کے کام کرنے کے لیے ان دیکھے جسم کا بہت چھوٹا ہونا ضروری ہے جیسے ایک سفید بونا، نیوٹرون ستارہ یا بلیک ہول، نظر آنے

والے سارے کے ایسے مدار سے جس کا مثاہدہ ہوچکا ہو ان دیکھے جسم کی مملنہ کم سے کم کمیت کا تعین کیا جاسکتا ہے ، سیگنس ( CYGNUS X-1) کے معاملے میں بیہ سورج کی کمیت سے چھ گنا بڑا ہے جو چندر شیکھر کے نتیج کے مطابق ان دیکھے جسم کے سفید بونا ہونے کی علامت ہے، بیہ کمیت نیوٹرون ستارہ ہونے کے لیے بہت زیادہ ہے، چنانچہ ایسا لگتا ہے کہ بیہ ضرور بلیک ہول ہوگا.

سیگنس X-1 کی تشریح کے لیے دوسرے ماڈل بھی ہیں جن میں بلیک ہول شامل نہیں گریہ سب بعید از قیا س ہیں ، بلیک ہو ل ہی مشاہدات کے واحد حقیقی اور فطری تشریح معلوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود میں نے کیلی فور نیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے کپ تھو رن مشاہدات کے واحد حقیقی اور فطری تشریح معلوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود میں بلیک ہول نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک طرح کی بیمہ پالیسی ہول ہو لگائی ہے کہ در حقیقت سیگنس X-1 میں بلیک ہول نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک طرح کی بیمہ پالیسی ہول ہو رہ نہیں ہے، گر اس صو رت میں مجھے شرط جیتنے کی تسلی ہوگی جس سے مجھے چار سال تک رسالہ پرائیویٹ آئی (PRIVATE EYE) ملے گا، اگر بلیک ہول موجود ہیں تو کہتے تھورن کو ایک سال تک پنٹ ہاؤس (PENT HOUSE) ملے گا، وہ ہمیں کہ فیصد یقین کی تھورن کو ایک سال تک پنٹ ہاؤس (PENT HOUSE) ملے گا، جب ہم نے ۱۹۷۵ء میں یہ شرط کا فیصلہ ہونا باتی ہے۔

اب ہمارے پاس اپنی کہکشاؤں میں میگ لانک کلاؤڈز (MAGELLANIC CLOUDS) نامی پڑوسی کہکشاں میں بھی سیگنس x-1 جیسے بلیک ہول کے نظاموں کا ثبوت موجود ہے، یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ بلیک ہول بہت بڑی تعداد میں ہیں، کائنات کی طویل تاریخ میں بہت سے ستاروں کو اپنا تمام نیوکلیائی ایندھن جلا کر ڈھیر ہونا پڑا ہوگا، بلیک ہولوں کی تعداد نظر آنے والے ستاروں سے بھی کہیں زیادہ ہوسکتی ہے جو صرف ہماری کہکشاں میں تقریباً ایک سو ارب کے قریب ہیں (شکل ۲۰۲ دو ستاروں میں زیا دہ روشن سے سیگنس ایکس ون (X-1) تصویر کے مرکز کے قریب ہے جو ایک دوسرے کے گرد گردش کرنے والے ایک بلیک ہول اور ایک عام ستارے پر مشتمل سمجھا جاتا ہے۔

اتنی بڑی تعداد میں بلیک ہولوں کا اضافی تجاذب اس بات کی تشریح کر سکتا ہے کہ ہماری کہکشاں اس رفار سے کیوں گروش کرتی ہے، نظر آنے والے ساروں کی کمیت اس کی تشریح کے لیے ناکافی ہے، ہمارے پاس اس بات کا کچھ ثبوت موجود ہے کہ ہماری کہکشاں کے مرکز میں ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے جس کی کمیت سورج سے ایک لاکھ گنا زیادہ ہے، ہماری کہکشاں کے جو سارے اس بلیک ہول کے قریب آئیں گے وہ بلیک ہول کے قریب اور دور والے پہلوؤں پر مختلف تجاذبی قوت کے فرق کی وجہ سے گلڑے گلڑے ہوجائیں گے ، ان کی باقیات اور دوسرے ساروں سے خارج ہونے والی گیسیں بلیک ہول کی طرف رخ کریں گی جیسا کہ سیگنس ایکس ون (-SYGNUS X) باقیات اور دوسرے ساروں سے خارج ہونے والی گیسیں بلیک ہول کی طرف رخ کریں گی جیسا کہ سیگنس ایکس ون (-SYGNUS X) کے معاملے میں ہوتا ہے کہ گیس چکر کھا کر اندر جاتے ہوئے گرم ہوجاتی ہے مگر اس معاملے میں اتنی گرم نہیں ہو گی کہ وہ ایکس ریز کو خارج کرسکے مگر یہ ریڈیائی لہروں اور زیر سرخ شعاعوں (INFRARED RAYS) کے بہت گھوس منبع کی تشریک کرسکتی ہے جس کا مشاہدہ ہمارے مرکز میں کیا جاتا ہے.

خیال ہے کہ سورج کی کمیت سے کروڑوں گنا بلکہ اس سے بڑے بلیک ہول کواسارز کے مرکز میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، الی عظیم کمیت

گرنے والا مادہ اس طاقت کا منبع فراہم کرسکتا ہے جو ان اجسام سے خارج ہونے والی توانائی کی تشریح کے لیے کافی ہو، جب مادہ چکر کھاتے ہوئے بلیک ہول میں جاتا ہے تو یہ بلیک ہول کو اس کی اپنی ہی سمت میں گردش کرنے پر مجبور کرتا ہے جس سے زمین کی طرح کا مقاطیسی میدان پیدا ہوتا ہے، یہ مقاطیسی میدان اتنا طاقتور ہوگا کہ یہ ذرات کو نوکدار نلی (JETS) میں مجتمع کر کے بلیک ہو ل کے گردشی محور کے ساتھ ساتھ باہر کی طرف اچھال دے گا، یعنی شالی اور جنوبی قطبین کی سمت، ایسی نوکد ار نلی (JETS) کا مشا ہدہ کئی کہشاؤں اور کواسارز (QUASARS) میں کیا جاچکا ہے۔

اس امکان پر بھی خور کیا جاسکتا ہے کہ کچھ ایسے بلیک ہول بھی ہوں گے جن کی کمیت سورج سے بہت کم ہو، ایسے بلیک ہول تجاذبی زوال پذیری سے تشکیل نہیں پایلتے کیونکہ ان کی کمیتیں اس حدسے کم ہیں جو چندر شیکھر نے مقرر کی ہے، اتنی کمیت والے ستا رہے اپنا نیو کھایائی ایندھن ختم کرنے کے بعد تجاذبی توت کے ظاف مزاحت کر سختے ہیں، چھوٹی کمیت والے بلیک ہول صرف اس وقت تشکیل پا سختے ہیں جب بہت شدید بیرونی دباؤ کے تحت مادے کو دبا کر بہت کثیف کردیا جائے، ایسے حالات میں بہت بڑے ہائیڈ روجن بم وقوع پنیر ہوسکتے ہیں، ماہر طبیعات جان و شیلر نے ایک مرتبہ حساب لگایا تھا کہ اگر دنیا کے تمام سمندروں کا بھاری پائی تکال کر لے جایا جائے تو ایک ایسا ہائیڈروجن بم بنایا جاسکتا ہے جو مادے کو اس کے مرکز میں اتنا دبا دے کہ ایک بلیک ہول وجود میں آجائے (گر اسے دیکھنے کے لیے کوئی بچ گا نہیں) ایک زیادہ عملی امکان سے ہو کہ ایسے کم کمیت والے بلیک ہول بہت ابتدائی کائنات کے زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ کے تحت وجود میں آگئے ہوں، بلیک ہول تب بی سے ہوں گے جب ابتدائی کائنات بالکل ہموار اور کمیاں نہیں ہوگی کیونکہ صرف ایک چھوٹا خطہ جو اوسط سے زیادہ کثیف ہو دب کر بلیک ہول تشکیل دے سکتا ہے گر ہمیں معلوم ہے کہ کچھ بے قاعد گیاں ضرور ہو کی ہو ں گی کیونکہ بصورتِ دیگر مادہ کائنات میں کہشاؤں اور ساروں کی شکل میں مجتمع ہونے کی بجائے موجودہ دور میں بھی بالکل کمیاں طور پر پھیلا گی کیونکہ بصورتِ دیگر مادہ کائنات میں کہشاؤں اور ساروں کی شکل میں مجتمع ہونے کی بجائے موجودہ دور میں بھی بالکل کمیاں طور پر پھیلا گر ہوتا۔

کیا ساروں اور کہکٹاؤں کے لیے مطلوبہ بے قاعد گیاں ایک خاص تعداد میں 'اولین' (PRIMORDIAL) بلیک ہول کی تشکیل کا باعث بن ہوں گی، اس کا واضح انحصار ابتدائی کا نئات میں حالات کی تفصیل پر ہوگا، چنانچہ اگر ہم اس بات پر یقین کر سکیں کہ اب کتنے اولین بلیک ہول موجود ہیں تو ہم کا نئات کے تحت ابتدائی مراحل کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں، ایک ارب ٹن سے زیادہ کمیت والے بلیک ہول (جو ایک بڑے پہاڑ کی کمیت ہے) کا سراغ دوسرے نظر آنے والے مادے کا کا نئات کے پھیلاؤ پر ان کے تجاذبی اثر ات سے لگایا جاسکتا ہے تاہم جیسا کہ ہم اگلے باب میں دیکھیں گے، بلیک ہول در حقیقت تاریک نہیں ہیں، وہ ایک د کمتے ہوئے جسم کی طرح منو رہوتے ہیں اور یہ جتنے چھوٹے ہوں اپنے ہی روشن ہوتے ہیں چنانچہ تناقض (PARADOXICALLY) کے طور پر چھوٹے بلیک ہول کا سراغ بڑے بلیک ہول کی نسبت زیادہ آسانی سے لگایا جاسکتا ہے۔



## بلیک ہول ایسے کالے بھی نہیں

#### (BLACK HOLE AINT SO BLACK)

1920ء سے پیشتر عومی اضافیت پر میری تحقیق اس سوال پر مر تکز تھی کہ آیا کو ئی عظیم دھا کے کی اکا نیت (SINGULARITY) میں بیا نہیں، تاہم اس سال نومبر کی ایک شام میری بیٹی لوسی (LUCY) کی ولادت کے فوراً بعد جب میں سونے جارہا تھا تو میں نے بلیک ہول کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، میری معذوری کی وجہ سے سونے میں کچھ وقت لگتا ہے ، چنا نچہ میرے پاس بہت وقت تھا، اس وقت تک کوئی ایسی تعریف نہیں تھی جو یہ نشاندہ کر سکے کہ مکان – زمان کے کون سے نقاط بلیک ہو ل کے اندر ہوتے ہیں اور کون سے باہر، میں راجر پن روز کے ساتھ اس خیال پر پہلے ہی بحث کرچکا تھا کہ بلیک ہول کو واقعات کا ایبا سلسلہ سمجھا جائے جہاں سے دور فاصلے تک فرار ممکن نہیں، یہی آج تسلیم شدہ تعریف ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلیک ہول کی حد یعنی واقعا تی افق آئی (EVENT HORIZON) مکان – زمان میں روشن کی ان لہروں کے راستے میں بنتی ہے جو بلیک ہول سے فرار ہونے میں ناکا م رہتی ہیں اور ہمیشہ بالکل کنارے پر منڈلاتی ہیں شکل نہیں اے کھی پچھ ایسی بی ہے جیسے پولیس سے دور بھاگنا اور وہ بھی صرف ایک قد م

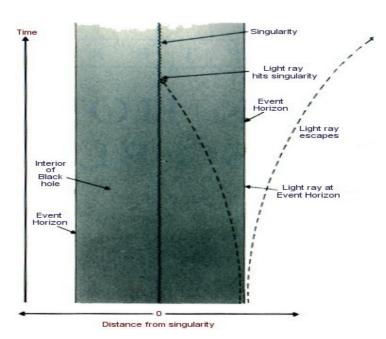

FIGURE 7.1

اعانک مجھے خیال آیا کہ روشنی کی لہروں کے یہ راہتے تبھی ایک دوسرے تک رسائی حاصل نہ کر سکیں گے، اگر وہ ایبا کریں گے تو انہیں

ایک دوسرے کو کاٹنا ہوگا، یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے پولیس سے دور مخالف سمت میں بھاگنے والے کسی شخص سے ملنا اور پھر دونوں کا پکڑے جانا (یعنی اس صورت میں بلیک ہول کے اندر گرنا) لیکن اگر روشنی کی ان شعاعوں کو بلیک ہول ہڑپ کر لیس تو پھر وہ بلیک ہول کی حدود پر نہیں ہوسکتیں چنانچہ واقعاتی افتی میں روشنی کی شعاعوں کے راہتے ایک دوسرے سے دور یا متوازی حرکت کریں گے، اس کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ واقعاتی افتی لینی بول کی حد کسی پرچھائیں کے کنارے کی طرح ہے، منڈلاتی تباہی کی پرچھائیں، اگر سو رج جیسے طویل فاصلے سے پڑنے والی پرچھائیں کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کناروں پر روشنی کی شعاعیں ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھ رہیں.

اگر واقعاتی افتی یعنی بلیک ہول کی حد تشکیل دینے والی روشنی کی شعاعیں کبھی ایک دوسرے تک نہ پہنچ سکیں تو واقعاتی افتی کا رقبہ وہی رہے گا یا وقت کے ساتھ زیادہ ہوتا جائے گا گر وہ کبھی کم نہیں ہوسکتا کیونکہ کم ہونے کا مطلب بیہ ہوگا کہ کم از کم روشنی کی شعاعیں حد کے اندر ایک دوسرے تک پہنچیں، در حقیقت جب بھی مادہ یا تابکاری بلیک ہول کے اندر گرے گی تو اس کا رقبہ بڑھ جائے گا (شکل 1.2) یا اگر وہ بلیک ہول گرانے کے بعد ایک دوسرے میں ضم ہوکر واحد بلیک ہول بنائیں تو یوں جو بلیک ہول تشکیل پائے گا اس کے واقعاتی افتی کے راجر یا زیادہ ہوگا (شکل 7.3):

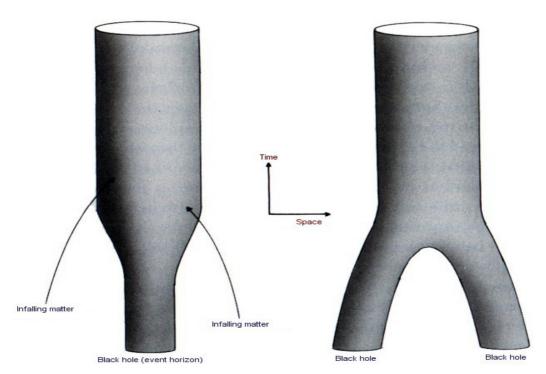

**FIGURE 7.2 AND 7.3** 

واقعاتی افق کا رقبہ نہ گھنے کی خاصیت نے بلیک ہولوں کے ممکنہ طرزِ عمل پر ایک اہم یابندی لگائی، میں اپنی اس دریافت کی وجہ سے اتنا

پر جوش تھا کہ اس رات میں ٹھیک سے سونہ سکا، اگلے روز میں نے پن روز کو فون کیا، اس نے مجھ سے اتفا ق کیا ، میر سے خیا ل میں دراصل وہ بھی رقبے کی اس خاصیت سے واقف تھا، تاہم وہ بلیک ہول کی کچھ مختلف تعریف کرتا تھا، اس نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ دونو ں تعریفوں کے مطابق بلیک ہول کی حدود کیساں ہوں گی اور یہی ان کے رقبوں کے ساتھ ہوگا، بشر طیکہ بلیک ہول ایک الیمی حالت اختیا رکرچکا ہو جس میں وہ وقت کے ساتھ بدل نہ رہا ہو.

بلیک ہول کا رقبہ کم نہ ہونے کا طرزِ عمل ایک اور طبیعاتی مقدار کی یاد دلاتا ہے جسے انٹروپی (ENTROPY) کہتے ہیں اور جو کسی نظا م میں بے تر تیبی کی پیائش کرتی ہے، یہ ایک عام تجربے کی بات ہے کہ اگر چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بے تر تیبی میں اضافہ ہوگا (یہ دیکھنے کے لیے گھر کی مرمت اور دیکھ بھال چھوڑ دیجے) بے تر تیبی سے تر تیب پیدا کی جاسکتی ہے (مثال کے طور پر گھر کو رنگ کیا جاسکتا ہے) گر اس کے لیے کوشش یا توانائی صرف ہوگی اور اس طرح تر تیب میں دستیاب توانائی کی مقدار کم ہوجائے گی

اس خیال کے بالکل درست اظہار کو حرحرکی (THERMODYNAMICS) کا دوسرا قانون کہا جاتا ہے، یہ قانون کہتا ہے کہ ایک الگ دست اظہام کی انٹروئی ہیشہ بڑھتی ہے اور جب دو نظاموں کو ملا دیا جائے، تو اس کیجا نظام کی انٹروئی الگ الگ نظا موں کی مجمو گی انٹروئی سے زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک ڈبے میں گیس سالموں (MOLECULES) کے نظام پر غور کریں، سالموں کو بلیر ڈ کی چھوٹی چھوٹی گیندیں سمجھا جاسکتا ہے جو مسلس ایک دوسرے سے کرا کر ڈب کی دیواروں سے اچھلنے کی کوشش کر رہی ہوں، گیس کا درجہ حرارت بھتا زیادہ ہوگا سالموں کی حرکت اتی تیز ہوگی اس طرح وہ ڈب کی دیواروں کے ساتھ تیزی اور شدت سے کرائیمیں گے اور اتنا ہی زیادہ دیواروں پر باہر کی طرف زور لگائیں گے، فرض کیجنے کہ شروع میں سالمے ایک پردے کی مدد سے ڈب کے با نمیں جھی ہیں بند ہیں، اگر پردہ ہٹا دیا جائے توسالمے ڈب کے دونوں حصوں میں چھینے کی کوشش کریں گے، کچھ دیر کے بعد ممکن ہے وہ سب دائیں جوں گیا ہوں گیا ہوں کہ اس طرح فرض کریں کہ جہوں ایک میں جب تمام سالمے ایک جھے میں جھے جائیں، مگر اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ دونوں حصوں میں تقریباً کیا ان تعد اد کہا جاسکتا ہے کہ گی انٹروٹی بڑھ گئی ہے، اس طرح فرض کریں کہ دو ڈب ہیں ایک میں آسیجن کا ایک جھے میں جھے جائیں، گر دونوں ڈبوں کو جوٹر کر درمیان کی دیوار ہٹا دی جائے، تو آسیجن اور نا کیٹروجن کی سالمے آپس میں مانا شروع ہوجائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد ممکنہ حالت سے ہوگی کہ دونو ں ڈبو س میں آسیجن اور نا کیٹروجن کے سالمے آپس میں مانا شروع ہوجائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد ممکنہ حالت سے ہوگی کہ دونو ں ڈبو س میں آسیجن اور نا کیٹروجن کے سالموں کا کیاں آمیزہ ہوگی، اس حالت میں ترتیب کم ہوگی اور اس لیے انٹروٹی کا ابتدائی حالت سے زیادہ ہوگی.

حر حرکی (THERMODYNAMICS) کا دوسرا قانون نیوٹن کے تجاذبی قانون جیسے سائنس کے دوسر نے تو انین سے کچھ مختلف حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ نہیں بلکہ زیادہ تر معاملات میں ٹھیک ہوتا ہے، ہمارے پہلے ڈبے کے تمام سالموں کا کچھ دیر کے بعد ایک حصے میں پایا جانا لاکھوں کروڑوں میں ایک مرتبہ ہی ممکن ہے مگر یہ ہو تو سکتا ہے تاہم اگر قریب ہی کوئی بلیک ہول ہو تو دوسرے قوانین کی خلاف ورزی زیادہ آسانی سے ممکن ہے، گیس کے ڈبے جیسے بہت زیادہ انٹروپی والے کچھ مادے کو بلیک ہول میں بچینک دیں ، بلیک

ہول سے باہر کے مادے کی مجموعی انٹروپی کم ہوجائے گی پھر بھی کہا جاسکتا ہے کہ مجموعی انٹروپی بشمول بلیک ہول کی اندرونی انٹروپی کتنی کم نہیں ہوئی، گر چونکہ بلیک ہول کے اندر دیکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اس سے اندر والے کی انٹروپی کتنی ہے، کتنا اچھا ہوتا اگر بلیک ہول میں کوئی ایسی خاصیت ہوتی جس سے بلیک ہول کے باہر سے مشاہدہ کرنے والے اس کی انٹروپی بتاسکتے اور جو انٹروپی والے مادے کے بلیک ہول میں گرئی سے بڑھ جاتی، مندرجہ بالا دریافت کے بعد کہ جب بھی بلیک ہول میں مادہ گرتا ہے اس کے واقعاتی افق کا رقبہ بڑھ جاتا ہے، پرنسٹن میں شخیق کرنے والے ایک طالبِ علم جیکب بیکن سائن (JACOB BEKEN STIEN) نے تجویز کیا کہ واقعاتی افق کا رقبہ بڑھتا جائے گا چنانچہ بلیک ہول کی بیائش ہے، جب انٹروپی رکھنے والا ما دہ بلیک ہو ل میں گرے گا تو اس کے واقعاتی افق کا رقبہ بڑھتا جائے گا چنانچہ بلیک ہول کے باہر کے مادے کی انٹروپی اور واقعاتی افق کے رقبے کا مجموعہ کم نہیں ہوں گے.

یہ تجویز اکثر حالات میں حر حرکی کے دوسرے قانون کی خلاف ورزی سے بچاتی معلوم ہوئی، تاہم یہ ایک مہلک خرابی بھی تھی، اگر ایک بلیک ہول کی انٹرویی ہے تو اس کا درجہ حرارت بھی ہونا چاہیے، مگر ایک مخصوص درجہ حرارت والا جسم ضر ور ایک خاص شرح سے شعاعوں کا اخراج کرے گا، یہ ایک عام تجربے کی بات ہے کہ اگر سلاخ کو آگ میں گرم کیا جائے تو وہ سرخ ہوکر د کہنے لگے گی اور اس میں سے شعاعی اخراج ہوگا، مگر اجہام تو کم درجہ حرارت پر بھی شعاعی اخراج کرتے ہیں، صرف مقدار کم ہونے کی وجہ سے ان پر تو جہ نہیں دی جاتی، یہ شعاعی اخراج اس لیے ضروری ہے تاکہ دوسرے قانون کی خلاف ورزی سے بچا جاسکے ، چنا نچہ بلیک ہو ل سے تھی شعاعی اخراج ہوگا، مگر بلیک ہول اپنی تعریف کے لحاظ سے ہی ایسے اجسام ہیں جن سے کسی چیز کا اخراج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے معلو م ہوا کہ بلیک ہول کے واقعاتی افق کے رقبے کو اس کی انٹرویی نہیں سمجھا جاسکتا، ۱۹۷۲ء میں برنڈن کارٹر (BRANDON CARTER) اور ایک امر کی رفیق کار جم بارڈین (JIM BARDEEN) کے ساتھ مل کر میں نے ایک مقالہ کھھا جس میں ہم نے نشا ندہی کی کہ انٹرونی اور واقعاتی افق کے درمیان بہت سی مماثلتوں کے باوجود بظاہر ایک تباہ کن مشکل بھی ہے، مجھے اعتراف ہے کہ وہ مقالہ لکھنے کی ایک وجہ بیکن سٹائن پر میرا غصہ بھی تھا جس نے میرے خیال میں واقعاتی افق کے رقبے میں اضافے کی میری دریافت کو غلط استعال کیا تھا، بہر حال آخر میں معلوم ہوا کہ وہی بنیادی طور پر درست تھا اور وہ بھی کچھ اس انداز سے جس کی اسے بھی توقع نہیں تھی ، ستمبر ۱۹۷۳ء میں جب میں ماسکو کے دورے پر تھا تو میں نے دو مشہور سوویت ماہرین یاکوف زیلٹہ وچ (YAKOV ZELDOVICH) اور الیگزینڈر سٹاروبنسکی (ALEXANDER STAROBINSKY) کے ساتھ بلیک ہول پر گفتگو ہوئی، انہوں نے مجھے قائل کرلیا کہ کوانٹم میکینکس کے اصول غیریقینی کے مطابق گردش کرنے والے بلیک ہول کو یارٹیکار تخلیق اور خارج کرنے جاہئیں، مجھے ان کے اشد لال پر طبیعاتی بنیادوں پر تو یقین آگیا مگر اخراج کے اعداد وشار کا ریاضیاتی طریقہ پیند نہیں آیا، چنانچہ میں نے ایک بہتر ریاضیا تی طریقہ وضع کرنے کا عزم کیا جے نومبر ۱۹۷۳ء کے اواخر میں میں نے آکسفورڈ کے ایک غیر رسمی سیمینار میں پیش کیا، اس وقت میں نے بہ حسا ب نہیں لگایا تھا کہ جس سے معلوم کیا جاسکے کہ در حقیقت کتنا اخراج ہو گا، میں صرف شعاعی اخراج دریافت کرنے کی توقع کر رہا تھا جو زیلٹہ وچ اور سٹارو بنسی کی پیش گوئی کے مطابق گردش کرنے والے بلیک ہول سے ہوتا ہے، بہر حال جب میں نے حساب لگایا تو مجھے حیرت اور غصے کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ گردش نہ کرنے والے بلیک ہول کو بھی ایک یکسال شرح سے ذرات تخلیق اور خارج کرنے چا ہئیں، پہلے

میں نے سوچا کہ یہ اخراج نشاندہی کرتا ہے کہ میرے استعال کردہ اندازوں میں سے کوئی درست نہیں تھا، میں خوف زدہ تھا کہ اگر بیکن سٹائن کو اس بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ اسے بلیک ہول ناکار گی یا انٹروپی کے بارے میں اپنے خیال کو تقویت دینے کے لیے ایک اور دلیل کے طور پر استعال کرے گا جے میں اب بھی نا پیند کرتا ہوں، تاہم میں نے اس بارے میں بقنا سوچا مجھے لگا کہ وہ اندازے ٹھیک ہی تھے، مگر جس نے مجھے اخرج کے حقیق ہونے کا قائل کردیا وہ یہ بات تھی کہ خارج ہونے والے پارٹیکلز کی طیف (SPECTRUM) ولی بی تھی جیسا کہ کسی د کہتے ہوئے جسم سے خارج ہونے والی طیف اور یہ کہ ایک بلیک ہول ٹھیک اسی شرح سے پارٹیکلز خارج کر رہا تھا جس سے دوسرے قانون کی خلاف ورزی نہ ہوسکے، اس کے بعد سے اعداد وشار کئی مختلف شکلوں میں دوسرے لوگوں نے دہرایا اور سب تصدیق کرتے ہیں کہ ایک بلیک ہول کو اسی طرح پارٹیکلز اور شعاعوں کا اخراج کرنا چاہیے جیسے کہ وہ ایک دہتا ہوا جسم ہو جس کا درجہ حرارت اتنا ہی کم ہو.

یہ کیے ممکن ہے کہ ایک بلیک ہول پار فیکٹر خارج کرتا ہوا معلوم ہو جبہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے واتعاتی افق کے اندر سے کوئی شئے فرار
نمیں ہو سکتی، اس کا جواب ہمیں کوانٹم نظریہ دیتا ہے، جس کے مطابق پار ٹیکل بلیک ہول کے اندر سے نہیں آتے بلکہ اس خالی جگہ سے
آتے ہیں جو بلیک ہول کے واقعاتی افق کے بالکل باہر ہے ہم اسے مندرجہ ذیل طریقے سے سجھ کئے ہیں، جے ہم خالی جگہ سجھتے ہیں وہ
کمل طور پر خالی نہیں ہوسکتی کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ تجاذبی اور برقاطیعی میدانوں چیسے تمام میدان بالکل صفر ہوں، تاہم کی میدان
کی قدر اور وقت کے ساتھ اس کی تبدیلی کی شرح ایک پارٹیکل کی رفتار اور مقام میں تبدیلی کی طرح ہیں، اصولِ غیر بقینی کے مطابق ہم
میدان کو صفر پر متعین نہیں کیا جاسمتا کیونکہ پھر ایک ہمین قدر بھی ہوگی (لیعی صفر) اور تبدیلی کی معین شرح (صفر) بھی ، مید ان (
ان مقداروں میں ہے کی ایک کو بھتا درست جانیں گے اتنا ہی کم درست دوسری مقداروں کو جان سکیں گے، چانچہ خالی جگہ میں کسی
میدان کو صفر پر متعین نہیں کیا جاسمتا کیونکہ پھر ایک معین قدر بھی ہوگی (لیعی صفر) اور تبدیلی کی معین شرح (صفر) بھی ، مید ان (
الزی ہے، ان تغیرات کو روشنی یا تجاذب کے پار نیکٹر کے جوڑے سمجھا جاسمتا ہے جو بھش اوقات ایک ساتھ نمو دار ہوتے ہیں ، ایک دوسرے سے دور ہوجاتے ہیں اور پھر مل کر ایک دوسرے کو فنا کردیتے ہیں، یہ پارٹیکٹر بھی سورج کی تجاذبی قوت رکھے والے پارٹیکٹر کی طرح ہون کی سورج کی تجاذبی کی سورج کی جاذبی کی سورج کی تجاذبی کی ساتھ نے جو درشگی کی غیر اسکٹر، تاہم اس کورے جی کہ ایکٹر بھی یارٹیکٹر بھی یارٹیکٹری کی طرح ہوتے ہیں).

چونکہ توانائی عدم وجود یا لا شئے (NOTHING) سے پیدا نہیں کی جاسکتی اس لیے پارٹیکل یا اینٹی پارٹیکل کے جو ڑے میں ایک مثبت توانائی کا حامل ہوتا ہے اور دوسرا منفی توانائی رکھتا ہے، منفی توانائی والے کو مختصر زندگی کا مجازی پارٹیکل ہونا پڑے گا کیونکہ حقیقی پارٹیکلز عام حالات میں ہمیشہ توانائی رکھتے ہیں، اس لیے اسے فنا ہونے کے لیے اپنا ساتھی تلاش کرنا ضروری ہے، بہرحال ایک حقیقی پارٹیکلز کسی بہت بڑی کمیت کے جسم کے تجاذب کے خلاف زیادہ دور جا نے کے بڑی کمیت کے جسم کے تجاذب کے خلاف زیادہ دور جا نے کے

لیے توانائی درکار ہوگی، عام طور پر پارٹیکل کی توانائی پھر بھی مثبت ہوتی ہے گر بلیک ہول کا تجاذبی میدان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہا ں ایک حقیقی پارٹیکل بھی منفی توانائی کا حامل ہو سکتا ہے، چنانچہ اگر ایک بلیک ہول موجود ہے تو منفی توانائی کے حامل مجازی پارٹیکلز کے لیے بلیک ہول میں گرنا اور حقیقی پارٹیکلز یا رد پارٹیکل بننا ممکن ہے، اس صورت میں اسے یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر فنا ہوجائے، اس کا بچھڑا ہوا ساتھی بھی بلیک ہول میں گرسکتا ہے یا مثبت توانائی کی بدولت ایک حقیقی پارٹیکل یا اینٹی پارٹیکل کی طرح بلیک ہول کے قرب وجوار سے فرار ہوسکتا ہے (شکل 7.4):

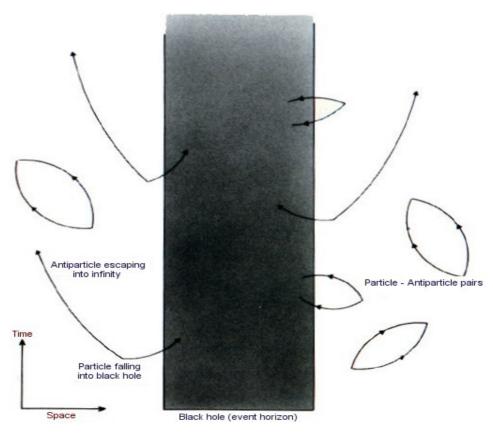

FIGURE 7.4

دور سے مشاہدہ کرنے والے کو یہ بلیک ہول سے خارج شدہ معلوم ہوگا، بلیک ہول جتنا چھوٹا ہوگا منفی توانائی کے حامل پارٹیکل کو حقیقی پارٹیکل بننے سے قبل اتنا ہی کم فاصلہ طے کرنا ہوگا اور اسی قدر اخراج کی شرح اور بلیک ہول کا ظاہری درجہ حرارت بھی بڑھ جائے گا.

باہر جانے والے اشعاعی اخراج کی مثبت توانائی کا توازن منفی توانائی کے حامل پارٹیکٹر کے بلیک ہول میں جانے سے برابر ہوجاتا ہے ، آئن سٹائن کی مساوات E = mc² (جہال E انرجی یعنی توانائی کے لیے، m ماس یعنی کمیت کے لیے اور c روشنی کی رفتار کے لیے ہے ) کے

مطابق توانائی کمیت سے متناسب ہے چنانچہ بلیک ہول میں منفی توانائی کی روانی اس کی کمیت کو گھٹا دیتی ہے، بلیک ہول کی کمیت کم ہو نے کے ساتھ اس کے واقعاتی افتی کا رقبہ کم ہوجاتا ہے گر بلیک ہول کی انٹروپی یا ناکارگی (ENTROPY) میں یہ کمی اشعاعی اخر اج کی انٹروپی سے پوری ہوجاتی ہے اور اس طرح دوسرے قانون کی بھی خلاف ورزی نہیں ہوتی.

اس کے علاوہ بلیک ہول کی کمیت جس قدر کم ہوگی اس کا درجہ حرارت اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس لیے بلیک ہول کی کمیت میں کی کے ساتھ انتہائی اس کا درجہ حرارت اور اخراج کی شرح بڑھتی ہے اور کمیت زیادہ تیزی سے گھٹتی ہے، یہ بات واضح نہیں ہے کہ بلیک ہول کی کمیت انتہائی کم ہوجانے پر کیا ہوتا ہے، مگر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ وہ آخری عظیم اخراج کے پھٹنے کے ساتھ مکمل طور پر غائب ہوجا کے گا جو کروڑوں ہائیڈروجن بموں کے دھاکے کے برابر ہوگا.

ایک ایبا بلیک ہول دس بڑے پاور اسٹیٹن چلا سکتا ہے بشر طیکہ ہم اس کی قوت کو قابو میں لاسکیں، تاہم یہ بڑا مشکل کام ہوگا، بلیک ہو ل کی کمیت ایک ایسے پہاڑ جتنی ہوگی جو سکڑ کر ایک اپنچ کے کروڑویں جھے میں سایا ہوا ہو، یہ ایک ایٹم کے مرکزے کی جسامت ہے ، اگر ان میں ایک بلیک ہول زمین کی سطح پر ہو تو اسے زمین چیر کر مرکزے تک پہنچنے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا، یہ زمین کے اند ر

اور اوپر پنچ ارتعاش کرتا ہوا اس کے مرکز پر تھہر جائے گا، چنانچہ بلیک ہول سے خارج ہونے والی توانائی استعال کرنے کے لیے بلیک ہول کو رکھنے کی واحد جگہ زمین کے گرد مدار میں ہوگی اور اسے زمین کے مدار تک لاکر گھمانے کا واحد طریقہ یہ ہوگا کہ کسی بڑی کمیت کے جسم کو بلیک ہول کے سامنے لایا جائے تاکہ اس کی کشش سے بلیک ہول زمین کے مدار تک آجائے جس طرح گدھے کے سامنے گاجر لائی جاتی ہے، یہ کوئی قابلِ عمل تجویز تو معلوم نہیں ہوتی کم از کم یہ تو نہیں لگتا کہ مستقبلِ قریب میں ایسا ہوپائے گا.

لیکن اگر ہم ان اولین بلیک ہولوں سے خارج ہونے والے اخراج کو سدھا نہیں سکتے تو ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہما رے امکانا ت کیا ہیں؟ ہم ان گاما شعاعوں کو تلاش کرسکتے ہیں جو بلیک ہول اپنی زیادہ تر زندگی کے دوران خارج کرتے ہیں حالانکہ ان میں سے اکثر کا شعاعی اخراج بہت کمزور ہوگا کیونکہ وہ بہت دور ہیں، ان سب سے نکلنے والا مجموعہ قابلِ دریافت ہوسکتا ہے، ہم گاما شعاعوں کا مشا بدہ تو کرتے ہیں، شکل 7.5 دکھاتی ہے کہ کس طرح زیرِ مشاہدہ شدت مختلف تعدد (FREQUENCIES) (تعدد کا مطلب ہے فی سیکنڈ اہروں کی تعداد کا تواتر) کیسے پیدا کرتی ہے:

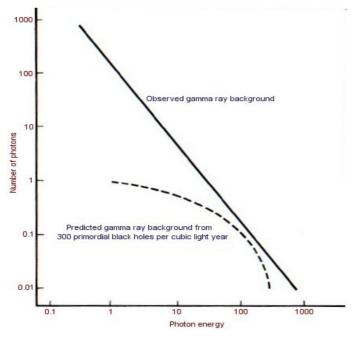

FIGURE 7.5

تاہم ہوسکتا ہے کہ یہ پس منظر اولین بلیک ہول کے علاوہ دوسرے عوامل سے پیدا ہوتا ہو اور شاید ہوا بھی ایبا ہی تھا، شکل 2.۵ میں نقطے دار کئیر ظاہر کرتی ہے کہ شدت اولین بلیک ہولوں سے خارج شدہ گاما شعاعوں کے تعدد کے ساتھ کس طرح تبدیل ہونی چاہیے، اگر فی مکعب ۳۰۰ فی نوری سال کا وسط ہو، چنانچہ کہا جاسکتا ہے کہ گاما شعاعوں کے پس منظر کے مشاہدات اولین بلیک ہولوں کے لیے کوئی شبت ثبوت فراہم نہیں کرتے مگر وہ ہمیں اتنا ضرور بتاتے ہیں کہ کائنات پر اوسط مکعب نوری سال میں ۳۰۰ سے زیادہ کا نہیں ہوسکتا، اس حد کا مطلب ہے کہ اولین بلیک ہول کائنات میں موجود مادے کا صرف وس لاکھواں حصہ ہی بمشکل بنا پاتے ہیں.

اولین (PRIMORDIAL) بلیک ہول استے کمیاب ہیں کہ ان میں سے کی ایک کا گا شعاعوں کے انفرادی منبعے کے طور پر قریب ہی قابلِ مشاہدہ ہونا مشکل گتا ہے، مگر چونکہ تجاذب بلیک ہول کو کسی بھی مادے کی طرف لے جائے گا، اس لیے ہمکشاؤں میں اور ان کے گرد ان کو زیادہ پایا جانا چاہیے، چانچہ باوجود اس کے کہ گاما شعاعوں کا لیں منظر ہمیں بتاتا ہے کہ فی مکعب نو ری سا ل اوسطاً 300 سے زیادہ اولین بلیک ہول نہیں ہوسکتے، یہ ہماری اپنی ہمکشان میں ان کی تعداد کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتاتا، اگر تعداد فرض کریں دس لاکھ گنا زیادہ ہوتی تو پچر ہم سے قریب ترین بلیک ہول شاید ایک ارب کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا یا تقریباً اتنا ہی دور جتنا ہمیں معلو م دور ترین سیارہ پلوٹو (PLUTO) ہے، استے فاصلے پر بھی بلیک ہول کے مسلسل اخراج کا سراغ لگانا بہت مشکل ہوگا چاہے یہ دس ہر آلہ میگا والے کیوں نہ ہو، اولین بلیک ہول کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں ایک مناسب وقت میں جیسے ایک ہفتے کے اندر ایک ہی سمت سے آنے والی گاما شعاعوں کی مقداروں (QUANTA) کا سراغ لگانا ہوگا بصورتِ دیگر وہ لیس منظر ہی کا ایک حصہ ہوسکتے ہیں ، مگر پلائک (والی گاما شعاعوں کی مقداروں (QUANTUM PRINCIPLE) ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا ہر کوانٹم بہت زیادہ توانائی رکھتا ہے، اس لیے دس ہزار میگا واٹ کے شعاعی اخراج کے لیے بھی بہت زیادہ مقدار کی ضرورت نہیں ہوگی اور پلوٹو کے فاصلے سے آنے والی ان چند مقداروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے گاما شعاعوں کے استے بڑی سراغ رسانوں (DETECTORS) کی ضرورت ہو گی جو اب تک تعمیر میں بیایا، علاوہ ازیں اس سرغ رسان کو مکان میں رکھنا ہوگا کیونکہ گاما شعاعیں کرہ ہوائی میں نفوذ نہیں کر سکتیں۔

یقیناً اگر پلوٹو جتنے فاصلے پر ایک بلیک ہول کو اپنی زندگی کے خاتے پر پہنچ کر جل اٹھنا ہو تو اس کے آخری اخراج کا سر اغ لگانا آسا ن ہوگا، لیکن اگر بلیک ہول دس یا ہیں ارب سال سے اخراج کر رہا ہو تو اگلے چند سالوں میں اس کی زندگی کے خاتے کا امکا ن ماضی یا مستقبل کے چند لاکھ سالوں کی نسبت بہت کم ہوگا، چنانچہ اگر ہم اپنی شخقیق کے لیے جد وجہد ختم ہونے سے پہلے کئی دھا کوں کا مشا ہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تقریباً ایک نوری سال کے فاصلے کے اندر ہونے والے دھاکوں کا سراغ لگانا ہوگا، دھاکے سے فارغ ہونے والی کئی گانا شعاعوں کی مقداروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے سراغ رسال کا مسئلہ اب بھی در پیش ہے، بہر حال اس صورت میں یہ تعین کرنا ضر وری ہوگا کہ تمام کوائٹا (QUANTA) یعنی مقدار ایک ہی سمت سے آرہی ہوں، یہ مشاہدہ کافی ہوگا کہ وہ سب وقت کے ایک مختر وقفے میں پہنچی ہیں تاکہ ان کے ایک بی دھاکے سے خارج ہونے کا امکان یقینی ہوسکے۔

گاما شعاعوں کا ایک سراغ رساں جو اولین بلیک ہولوں کی نشاندہی کرسکے، وہ پوری زمین کا کرہ ہوائی ہے (بہر صو رت ہم اس سے بڑا اسراغ رسان بنانے کے قابل نہیں ہوسکتے) جب بڑی توانائی کی حامل گاما شعاعوں کی کوئی مقدار ہمارے کرہ ہوائی کے ایمٹوں سے کمراتی ہو تو وہ الیکٹرونوں اور پوزیٹرونوں (POSITRONS) یعنی رد الیکٹرونوں کے جوڑے تخلیق کرتی ہے، جب بیہ دوسر سے ایمٹو س سے نگراتے ہیں تو وہ الیکٹرونوں اور پوزیٹرونوں کے مزید جوڑے بناتے ہیں ، اس طرح ہمیں ایک الیکٹر ونی بوچھا ڑ (ELECTRON) ماصل ہوتی ہے، اس کے نتیج میں ایک روشی تفکیل پاتی ہے جسے چک کو ف شعاع کا ری (SHOWER کا مادہ لاکھیں ایک اند ازہ لگایا جس سورج کی روشی کا اند ازہ لگایا جاسکتا ہے، یقیناً اور مظاہر بھی ہیں ہیں جیسے بجلی کڑکنا اور گرتے ہوئے سیارچوں اور ان کے ملبے سے سورج کی روشیٰ کا اندکاس جو آسا ن پر ماسکتا ہے، یقیناً اور مظاہر بھی ہیں جیسے بجلی کڑکنا اور گرتے ہوئے سیارچوں اور ان کے ملبے سے سورج کی روشیٰ کا اندکاس جو آسا ن پر ارادے پیدا کرسکتے ہیں دو الگ اور ایک دوسرے سے خاصے فاصلے سے ان شراروں کا مشاہدہ کرکے گاما شعاعوں کے اخر ان اور ایک

مظاہر میں امتیاز کیا جاسکتا ہے، اس طرح کی تلاش ڈبلن (DUBLIN) کے دو سائنس دانوں نیل پورٹر (NEIL PORTER) اور ٹرپور ویکس (TREVOR WEEKES) نے ایریزونا (ARIZONA) میں دور بینیں استعال کرتے ہوئے کی، انہوں نے کئی شرارے ڈھونڈ نکالے گر کسی کو بھی اولین بلیک ہول سے گاما شعاعوں کی اشعاع نہیں کہا جاسکتا۔

اگر اولین بلیک ہول کی تلاش، جب تو تع ناکام رہتی ہے تو بھی ہمیں ابتدائی کائنات کے بارے میں بہت اہم معلومات دے سکتی ہے، اگر ابتدائی کائنات بے ترتیب اور بے ہنگم تھی یا مادے کا دباؤ کم تھا تو گاما شعاعوں کے پس منظر کے مشاہدات سے طے ہونے والی حد سے بھی کہیں زیادہ اولین بلیک ہول پیدا ہونے کی توقع کی جاسکتی تھی، صرف اگر ابتدائی کائنات بہت ہموار اور یکساں ہو اور دباؤ بھی زیادہ ہو تو ہم قابلِ مشاہدہ اولین بلیک ہولوں کی غیر موجودگی کی تشریح کرسکتے ہیں۔

بلیک ہول سے شعاع کاری کا تصور اس پیش گوئی کی پہلی مثال تھا جو لازمی طور پر اس صدی کے دو عظیم نظریا ت عمو می اضا فیت اور کو انٹم میکینکس پر مخصر تھی، ابتداء میں اس کی بہت مخالفت ہوئی کیونکہ ہیہ اس وقت کے نقطہ نظر کو تہہ وبالا کر رہا تھا کہ ایک بلیک ہو ل کس طرح کوئی چیز خارج کر سکتا ہے؟ جب میں نے آکسفو رڈ کے نزدیک رٹھر فو رڈ اسپلڈ بن لیبا رٹری (- RUTHERFORD کس طرح کوئی چیز خارج کر سکتا ہے؟ جب میں ایک کا نفرنس کے اندر پہلی بار اپنے اعداد وشار کے نتائج کا اعلان کیا، تو اس پر کم ہی لوگوں نے یقین کیا، میری گفتگو کے اختتام پر اجلاس کے صدر جان جی ٹلیر (JOHN G - TAYLOR) نے جو کنگز کالج لندن سے سخے، یہ دعوی کیا کہ یہ سب بکواس تھی، حتی کہ انہوں نے اس بارے میں ایک مقالہ بھی کھو ڈالا، بہر حال آخر میں جان جی ٹیلر سمیت اکثر لوگ اس نتیجے پر پہنچ کہ اگر عمومی اضافیت اور کوانٹم میکینکس کے بارے میں ہارے نیالات درست ہیں، تو گر م اجسا م کی طرح بیک ہول سے بھی شعاع کاری کاری کا ہونا ضروری ہے، اس طرح اگرچہ ہم اب تک کوئی اولین بلیک ہول تلاش نہیں کرسکے پھر بھی عام طو ر پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ اگر ہم ایسا کرلیس تو یہ گاما شعاعوں اور ایکس ریز کی خاصی شعاع کاری کاری کر رہا ہوگا۔

بلیک ہول سے تابکاری اخراج ہونے کا مطلب ہے تجاذبی زوال پذیری، ایسا حتی اور واپی کے نا قابل نہیں ہے جیسا کہ ہم کبھی سیحتے سے، اگر ایک خلا نور د بلیک ہول میں گرجائے تو اس کی کمیت بڑھ جائے گی، مگر اضافی کمیت کے برابر توانائی اشعاع کی شکل میں کا نئات کو واپس کر دی جائے گی ، چنا نچہ ایک طرح سے خلا نو رد کی گر دشِ نو (RECYCLED) ہوجائے گی تا ہم یہ لافا نیت ( ایس کر دی جائے گی ، چنا نچہ ایک طرح سے خلا نور د کی گر دشِ نو (IMMORTALITY) ہوجائے گا حتی کہ بلیک ہو ل سے آخر میں خارج ہونے والے پراٹیکلز کی اقسام بھی اس سے مختلف ہوں گی جن سے خلا نور د تشکیل پایا ہوگا، خلا نور د کی جو واحد خاصیت با تی رہے گی وہ اس کی کمیت یا توانائی ہوگی۔

بلیک ہول کی شعاع کاری معلوم کرنے کے لیے میں نے جو تخمینے لگائے تھے وہ بلیک ہول کی کمیت گرام کے متعلق اس وقت درست ہوں گے جب وہ گرام کے ایک تھے سے بڑے ہول گے، تاہم بلیک ہول کی زندگی کے خاتمے پر جب اس کی کمیت بہت کم رہ جائے گی تو یہ

اندازے ناکارہ ہوجائیں گے، غالب امکان ہے لگتا ہے کہ بلیک ہول کم از کم کائنات کے اس فیطے سے جو ہما را ہے ، خلا نو رو اور اس کی اندازے ناکارہ ہوجائیں گے، غالب ہوجائے گا، ہے اس بات کی پہلی نشاندہی تھی کہ کوانٹم میکینکس عمومی اضا فیت کی پہلی نشاندہی تھی کہ کوانٹم میکینکس عمومی اضا فیت کی پیش گوئی کردہ اکائیتوں (SINGULARITIES) کا خاتمہ کر سکتی ہے، بہرحال وہ طریقے جو میں اور دوسر بے لوگ 1974ء میں استعال کر رہے تھے، ایسے سوالات کا جواب دینے سے قاصر تھے کہ اکائیتیں کوانٹم تجاذب میں وقوع پذیر ہوں گی، چنانچہ 1975ء کے بعد میں نے ریزڈ نے مین (RICHARD FEY MAN) کے اہماع توارخ (SUM OVER HISTORIES) کے اہماع توارخ کی اہماء کی اہماء کے لیے جو مجوزہ جوابات سا سے آتے کے لیے بہتر طریقے وضع کرنے شروع کیے، اس سے کائنات اور اس کے ابزاء کی اہماء کی اور تی پر حدود تو عا کہ کرتا بیں دو ابواب میں بیان کیے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اصولِ غیر یقینی ہماری تمام پیش گوئیوں کی درستی پر حدود تو عا کہ کرتا ہے گر وہ اس کے ساتھ ہی بنیادی نا پیش بنی دی تین دی ساتھ ہی بنیادی نا پیش بنی بنی دی تا پیش بنی کو کئی – زمانی اکائیت میں وقو ع پذیر ہوئی ہے۔



### كائتات كا ماخيذ اور معتدر

#### (THE ORIGIN AND FAT OF UNIVERSE)

آئن طائن کے عمومی اضافیت کے نظریے نے خود یہ پیش گوئی کی ہے کہ مکاں – زمان (SPACE – TIME) کا آغاز بگ بینگ کی اکائیت کے اکائیت (SINGULARITY) کا اختیام عظیم چر مراہٹ (CRUNCH) اکائیت پر ہوگا (اگر تمام کا نات پھر سے ڈھیر ہوگئی) یا بلیک ہول کے اندر ہی ایک اکائیت پر ہوگا (اگر کوئی مقامی خطہ مثلاً شارہ زوال پذیر ہوا) اس میں گرنے والا ہر مادہ اکا ئیت کے باعث تباہ ہوجائے گا اور اس کی کمیت کا محض تجاذبی اثر ہی باہر محسوس کیا جاتا رہے گا، دوسری طرف کو انٹم اثرات کا بھی جائزہ لیا جا کے تو لگتا ہے کہ مادے کی کمیت اور توانائی بالآخر بقیہ کائنات کو لوٹا دی جائے گی اور بلیک ہول اپنے اندر کی اکائیت کے ساتھ بھاپ کی طر ح الٹے گا اور پھر غائب ہوجائے گا، کیا کو انٹم میکینگس بگ بینگ اور بگ کرنچ (BIG CRUNCH) کی اکائیوں پر استے ہی ڈرامائی اثرات مرتب کرے گا؟ کائنات کے بالکل ابتدائی یا انتہائی مراحل کے دوران کیا ہوتا ہے جب تجاذبی میدان استے طا قتور ہو ں کہ مقد اری اثرات کو نظر انداز نہ کیا جاسکے؟ کیا کائنات کی در حقیقت کوئی ابتداء یا انتہاء ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کی نوعیت کیا ہے؟

1970ء کی پوری دہائی کے دوران میں بلیک ہول کا مطالعہ کرتا رہا گر1981ء میں جب میں نے ویٹ کن (VATICAN) کے یہو عیوں (JESUITS) کے زیرِ انظام علم کو نیات (COSMOLOGY) پر ایک کا نفرنس میں شرکت کی تو کا نئات کے اور یجن (ماخذ) اور اس کے مقدر کے بارے میں میری دلچبی پھر سے بیدار ہوگئ، کیتھولک کلیسا گلیلیو (GALILEO) کے ساتھ ایک فاش غلطی کرچکا تھا جب اس نے سائنس کے ایک سوال پر قانون بنانے کی کوشش کی تھی اور فتوی دیا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے ، اب صد بوں بعد کلیسا نے چند ماہرین کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ کو نیات پر اس کو مشورہ دیں، کا نفرنس کے اختام پر شرکاء کی بو پ سے رسمی ملا قات کرائی گئ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بگ بینگ کے بعد کا نات کا مطالعہ تو ٹھیک ہے مگر ہمیں خود بگ بینگ کی تفتیش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ تخلیق کا لحمہ تھا اور اس لیے خدا کا عمل تھا، میں خوش تھا کہ بوپ کو کا نفرنس میں میری گفتگو کے موضوع کا علم نہیں تھا ، چو مکان – زمان میں تو متناہی مگر ان کی کوئی حد نہ ہونے کے امکان کے بارے میں تھا جس کا مطلب تھا کہ اس کی کوئی ابتداء نہیں تھی اور نہ بی تخلیق کا کوئی لحہ ہی تھا، میں گلیلیو کے مقدر میں جھے دار بننے کی کوئی خواہش بھی نہیں رکھتا تھا جس کے ساتھ میں بڑی انسیت ورنہ تھا ہوں کیونکہ میں اس کی وفات کے ٹھیک تین سو سال بعد پیدا ہوا تھا۔

کا کنات کے ماخذیا آغاز اور اس کے مقدر کے بارے میں کوانٹم میکینکس کے مکنہ اثر کے بارے میں، میر سے اور دوسر سے لوگو ل کے

خیالات کی تشری کے لیے ضروری ہے کہ گرم بگ بینگ ماؤل (HOT BIG BANG MODEL) کے مطابق کا نئات کی عام تسلیم شدہ تاریخ کو پہلے سمجھ لیا جائے، اس کا مفروضہ ہے ہے کہ فرائیڈ مین (FRIEDMAN) ماڈل کے ذریعے کا نئات کی تشریخ واپس بگ بینگ تک جاسکت ہے، ایسے ماڈلوں سے پہ چات ہے کہ کا نئات پھیلنے کے ساتھ اس کے اندر کا مادہ اور اشعاع شھنڈے ہوجاتے ہیں (جب کا نئا ت جسامت میں دوگنی ہوجاتی ہے تو اس کا درجہ حرارت آدھا ہوجاتا ہے) چونکہ درجہ حرارت پارٹیکڑ کی رفتار یا اوسط توانائی کا پیما نہ ہے ، اس لیے کا نئات کے شھنڈے ہونے کا اس کے اندر موجود مادے پر گہرا اثر پڑے گا، بہت زیادہ درجہ حرارت پر پارٹیکڑ اتنی تیزی سے حرکت کریں گے، نیوکلیائی یا بر فناطوں کی وجہ سے وہ اتنی تیزی سے حرکت کریں کہ ایک دوسرے کی طرف کسی بھی کشش سے نئے سکیں گے، مگر شھنڈا ہونے نے بعد توقع کی جاسکت ہے کہ ایک دوسرے کو تھینچنے والے پارٹیکڑ مل کر اکٹھا ہونا شروع ہوجائیں گے، اس کے علاوہ کا نئات میں موجود پارٹیکڑ کی اقسام بھی درجہ حرارت پر مخصر ہوں گی، کائی درجہ حرارت پر پارٹیکڑ میں پھے ایٹی پارٹیکڑ اور ایٹی پارٹیکڑ کی اور نیز ہوجائیں گے، بھر بھی یہ فا ہونے کی نسبت نیادہ ہونے کی رفتار نسبتا ست ہوگی اور فنا ہونے کا عمل پیدائش کی نسبت تیز تر ہوجا کے حامل ہوں تو پارٹیکڑ اینٹی پارٹیکڑ ورڈوں کے پیدا ہونے کی رفتار نسبتا ست ہوگی اور فنا ہونے کا عمل پیدائش کی نسبت تیز تر ہوجا کے کہا کا۔

خود بگ بینگ کے وقت کا نات کی جیامت صفر سمجھی جاتی رہی، یعنی لا متنائی طور پر گرم رہی ہوگی، گر کا نات کے پھیلنے کے ساتھ اشعا ع درجہ حرارت کم ہوتا گیا، بگ بینگ کے ایک سینڈ کے بعد یہ تقریباً دس ارب درجہ تک گر گیا ہوگا گر سورج کے مرکز پر درجہ حر ارت سے یہ تقریباً ایک بنرار گنا زیادہ ہے گر ہائیڈرو جن بم کے دھاکوں میں درجہ حرارت یہاں تک پینچ جاتا ہے، اس وقت کا نات میں زیا دہ تر فوٹونز، الیکٹرونز اور نیوٹرینو (انہائی بلکے پار فیکڑ جو صرف کمزور قوت اور تجاذب سے متاثر ہو تے ہیں ) اور ان کے اپنٹی پا رفیکڑ پھر پروٹون اور نیوٹرینو (انہائی بلکے پار فیکڑ جو صرف کمزور قوت اور درجہ حرارت کم ہونے کے ساتھ ساتھ تصادم میں الیکٹر ونز اور اپنٹی پروٹون اور نیوٹرینو (انہائی میں ہونے کی شرح سے کہ ہونچی ہوگی، اس طرح اکثر الیکٹرونز اور اپنٹی الیکٹر ون اور زیا دہ الیکٹرونز جوڑوں کی پیدائش کی شرح ان کے فنا ہونے کی شرح سے کم ہونچی ہوں گے، اور صرف چند الیکٹرون اور اینٹی الیکٹرون اور در سے پا رفیکڑ آپس میں اور دوسر سے پا رفیکڑ کوٹون کی ساتھ بار فیکڑ آپس میں اور دوسر سے پا رفیکڑ کوٹون کی ساتھ بڑی کمزوری سے تعامل (INTERACTION) کرتے ہیں، چنانچہ انہیں اب بھی آس پاس ہونا چاہیے، اگر ہم ان کا مشا بدہ کے ساتھ بڑی کمزوری سے تعامل در سے کہ مان کا براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکیں گے، تاہم اگر نیوٹرینو بے کمیت ہے جس کی نشا ندی الا191ء میں میں ہو سکتے ہیں، وہ پہلے بیان کردہ تاریک ما دے کی شل میں ہو سکتے ہیں، وہ پہلے بیان کردہ تاریک ما دے کی شل میں ہو سکتے ہیں، وہ پہلے بیان کردہ تاریک ما دے کی شل میں ہو طبحہ ہیں جو اسے دیار دیگڑ سے جوئی تھی، تو پھر ہم انہیں بالواسطہ طور پر ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ پہلے بیان کردہ تاریک ما دے کی شکل میں ہو کیتے ہیں جو اسے دوسر کے کہانوں کہ کانک کا کھیاؤ روک کر اسے پھر سے ڈھیر کردیں۔

بگ بینگ کے تقریباً سو سینڈ کے بعد درجہ حرارت ایک ارب درجے (DEGREES) تک گرچکا ہو گا جو گرم ترین ساروں کے اند رکا

درجہ حرارت ہے، اس درجے پر پروٹون اور نیوٹرون الی کافی توانائی کے حامل نہیں رہیں گے کہ وہ طاقور نیوکلیئر قوت کی کشش سے نی سکیں چنانچہ وہ مل کر ڈیو ٹیریم (DEUTERIUM) بھاری ہائیڈروجن کے ایٹم کے مرکزے (NUCLEI) بنانا شر وع کردیں گے جو ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون پر مشمل ہوں گے، پھر ڈیو ٹیریم کے مرکزے نیوٹرونوں اور پروٹونوں سے مل کر ہیلیم (HELIUM) کے نیوکلیس بنائیں گے جو دو پروٹونوں اور دو نیوٹرونوں کے ساتھ بھا ری عناصر کے ایک جو ٹرے لیتھیم (LITHIUM) بیر ی لیم ( BERYLLIUM) کی پچھ مقدار تشکیل دیں گے، حساب لگایا جاسکتا ہے کہ گرم بگ بینگ کے ماڈل میں پروٹونوں اور نیوٹرونوں کی ایک چو تھائی تعداد ہیلیم کے نیوکلیس میں تبدیل ہوجائے گی جس کے ساتھ کم مقدار میں بھاری ہائیڈروجن اور دوسرے عناصر بھی ہوں گے ، باتی مائدہ نیوٹرون زوال یذیر ہوکر پروٹون بن جائیں گے جو عام ہائیڈروجن کے ایٹوں کے مرکزے ہیں۔

کائنات کے ابتدائی گرم مرطے کی بیے تصویر سائنس دان جارئ گیو (GEORGE GAMOW) نے اپنے شاگرد رالف الفر (ALPHER (ALPHER) کے ساتھ مشتر کہ مقالے میں 1948ء میں پیش کی تھی، گیو کی حس ظرافت بھی انچی تھی، اس نے نیو کلیر سا کنس دان (HANS BETHE) کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ بھی اس مقالے کے مصنفین میں اپنا نام شامل کرے کیونکہ الفر ، بیشجے اور گیو (HANS BETHE) کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ بھی اس مقالے کے مصنفین میں اپنا نام شامل کرے کیونکہ الفر ، بیشجے اور گیو (ALPHER, BETHE, GAMOW) یونانی حروف تبھی کے پہلے تین حروف الفا، بیٹا، گاما (ALPHER, BETHE, GAMOW) بیشجے اور گیو کی کہ کائنات پر لکھے جانے والے مقالے کے لیے بہت موزوں ہے، اس مقالے میں انہو ں نے بیغ غیر معمولی پیش گوئی کی کہ کائنات کی ابتدائی اور بہت گرم صالت سے خارج ہونے والی اشعاع کاری فوٹو ان کی شکل میں اب بھی موجود ہونی چاہیے گر اس کا درجہ حرارت کم ہو کر مطلق صفر سے چند درجے اوپر (273C) ہوگا ، اس اشعاع کا ری کو بینزیا س ( پر قوٹوں کے نیو کلیر تعامل کی اردے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں، ابتدائی کائنات میں مختلف عناصر کے تاسب کے لیے کی جانے والی پرش گوئیاں ٹھیک نہیں ہوا کرتی تھیں، مگر یہ اعداد وشار بہتر معلومات کی روشنی میں دہرائے گئے اور اب ہما رہ مشا بدات سے بہت مطابقت رکھتے ہیں، علاوہ ازیں کی اور طریقے سے بیہ تشریح مشکل ہے کہ کائنات میں اتی زیادہ ہیلیم کیوں ہوئی چاہیے، چنائچہ ہمیں یقین مطابقت رکھتے ہیں، علاوہ ازیں کی اور طریقے سے بیہ تشریح مشکل ہے کہ کائنات میں اتی زیادہ ہیلیم کیوں ہوئی چاہیے، چنائچہ ہمیں یقین سے کہ کم از کم کہ بنگ کے ایک میکٹر بعد تک کی ہماری تھویر درست ہے۔

بگ بینگ کے صرف چند ہی گھنٹوں کے اندر ہیلیم اور دوسرے عناصر کی پیداوار رک گئ ہوگی اور اس کے بعد اگلے کوئی دس لاکھ سا لول تک کائنات بغیر کسی واقعے کے بھیلی رہی ہوگی، جب درجہ حرارت چند ہزار درجے تک گرگیا ہوگا اور الکیٹر ونوں اور مرکزے اتنی توانا ئی کے حامل نہیں رہے ہوں گے کہ اپنے در میان بر قاطیسی کشش پر قابو پا سکیں تو انہوں نے مل کر ایٹم تشکیل دینے شروع کردیے ہو ں گے، کائنات مجموعی طور پر بھیلی اور سرد ہوتی رہی ہوگی مگر اوسط سے زیادہ کثیف خطوں میں اضافی تجذبی قوت کی وجہ سے بھیلاؤ ست پڑگیا ہوگا، اس نے بالآخر کچھ خطوں میں بھیلاؤ نہ صرف روک دیا ہوگا بلکہ انہیں دوبارہ ڈھیر ہونے پر مجبور کردیا ہوگا ، ڈھیر ہو نے والا خطہ چھوٹا ہوتے رہنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے چکر کھی کھا رہا ہوگا جس طرح سکیٹنگ کرنے والے (SKATERS) اپنے با زو اند ر

متوازن کرسکے اور اس طرح پلیٹ (DISK) کی طرح گھومتی ہوئی کہکشائیں پیدا ہوئیں، دوسرے خطے جو گردش نہ کرسکے بینوی شکل کے اجسام بن گئے جنہیں بیفوی (ELLIPTICAL) کہکشائیں کہتے ہیں، ان میں خطے کے زوال پذیر ہونے کا عمل رک گیا ہوگا ، کیو نکہ کہکشاں مجموعی طور پر گردش میں نہیں ہوگ۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہکشاؤں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس چھوٹے بادلوں میں بٹ کر خود اپنی کشش ثقل یا تجا ذب کے تحت ڈھیر ہوگئی ہوں گی، ان کے سکڑنے اور اندرونی ایٹوں کے آپس میں ٹکرانے کے ساتھ ساتھ گیس کا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا ہو گا کہ کافی گرم ہونے سے نیو کلیر فیوژن تعامل (NUCLEAR FUSION REACTION) شروع ہوگئے ہوں گے، یہ ہائیڈروجن کو مزید ہیلیم میں تبدیل کریں گے اور خارج ہونے والی حرارت دباؤ کو بڑھا دے گی اور اس طرح بادلوں کو مزید سکڑ نے سے روک دے گی ، اس حالت میں وہ ہمارے سورج جیسے ستاروں کی طرح ایک طویل عرصے تک بر قرار رہیں گے لینی ہائیڈروجن کو جلا کر ہیلیم بنائیں گے اور حاصل شدہ توانائی کو روشنی اور حرارت کی طرح خارج کریں گے، زیادہ کمیت والے ساروں کو اپنا زیادہ طاقتور تجاذب متو ازن کرنے کے لیے زیادہ گرم ہونے کی ضرورت ہوگی تاکہ نیوکلیائی فیوژن تعامل اتنے تیز ہوجائیں کہ اپنی ہائیڈ روجن کو صرف دس کڑ وڑ سال میں استعال کر ڈالیں پھر وہ تھوڑا اور سکڑیں گے اور مزید گرم ہونے کے ساتھ ہیلیم کو زیادہ بھاری عناصر جیسے کاربن اور آنسیجن میں تبدیل کرنا شروع کردیں، تاہم اس طرح زیادہ توانائی خارج نہیں ہوگی اور ایک بحران پیدا ہو گا جیسے بلیک ہول کے سلسلے میں بیان کردیا گیا ہے ، یہ بات مکمل طور پر واضح نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، یوں لگتا ہے کہ شارے کے مرکزی خطے بلیک ہول یا نیوٹرون سا رے جیسی بہت کثیف حالت میں ڈھیر ہو جائیں، سارے کے بیرونی حصے بعض او قات ایک بڑے دھاکے سے اڑجا نمیں گے جسے سیر نو وا (SUPER NOVA) کہتے ہیں اور جو اپنی کہکشاؤں کے تمام دوسرے ساروں کو ماند کردے گا، سارے کی زندگی کے اختیامی مراحل میں پیدا ہو نے والے چند بھاری عناصر کہکشاں کی گیس میں واپس بھینک دیے جائیں گے اور وہ ساروں کی اگلی نسل کے لیے کچھ خام مال فراہم کریں گے، خود ہارے سورج میں دو فصد ایسے بھاری عناصر شامل ہیں کیونکہ ہے تیسری نسل کا سارہ ہے جو کوئی یانچ ارب سال قبل گھومتی ہوئی گیس کے ایسے بادل سے بنا تھا جو اس سے پہلے ہونے والے سویر نووا کے ملبے پر مشمل تھا، اس بادل میں زیادہ تر گیس نے سو رج کی تشکیل کی یا اڑ گئی، مگر بھاری عناصر کی تھوڑی مقدار نے باہم مل کر ایسے اجسام تشکیل دیے جو زمین جیسے سیا روں کی طرح سو رج کے گر د گروش کرتے ہیں۔

زمین ابتداء میں بے حد گرم اور کرہ ہوائی کے بغیر تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹھنڈی ہوتی گئی اور چٹا نوں سے گیسو ل کے اخراج سے اس نے ایک ہوائی کرہ حاصل کرلیا، یہ ابتدائی ہوائی کرہ ایبا نہیں تھا جس میں ہم رہ سکتے، اس میں کوئی آئسیجن نہیں تھی مگر بہت سی دوسری زہر ملی گیسیں تھیں جیسے ہائیڈروجن سلفائیڈ (Hydrogen sulphide) (وہ گیس جو گندے انڈوں کو ان کی بو عطا کرتی ہے) تاہم زندگی کی دوسری ابتدائی شکلیں ہیں جو ان حالات میں بھی پروان چڑھ سکتی ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سمندروں میں پروان چڑھیں، ممکن ہے بڑے امتزاجات (LARGE COMBINATIONS) میں ایٹھو ل کے اتفا تی ملاپ نے بڑے سالے (
اس میں جو ان حالات میں دوسرے ایٹھول کو اس طرح ملانے کی صلاحیت رکھتے ہو ل اس

طرح انہوں نے اپنی افزائش کی ہو اور کئی گنا بڑھ گئے ہوں اور جن صور توں میں افزائش کے عمل میں غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، اکثر یہ غلطیاں الیکی ہوں گی کہ کوئی نیا بڑا سالمہ اپنی افزائش میں ناکام ہوکر ختم ہوگیا ہوگا، تاہم کچھ غلطیوں نے بڑے سالمے بنائے ہوں گے جو اپنی افزائش میں زیادہ بہتر ثابت ہوئے ہوں گے، چنانچہ انہیں فوقیت حاصل ہوئی ہوگی اور وہ اصل بڑے سالموں کی جگہ لینے کے اہل ہوں گفرائش میں زیادہ بہتر ثابت ہوئے ہوں گے، چنانچہ انہیں فوقیت حاصل ہوئی ہوگی اور وہ اصل بڑے سالموں کی جگہ لینے کے اہل ہوں گئی اس طرح ایک ارتقائی عمل شروع ہوا ہوگا جس نے پیچیدہ سے پیچیدہ تر خود افزائش (SELF REPRODUCING) کی ہوگی اور نامیوں (ORGANISM) کو پروان چڑھایا ہوگا، زندگی کی اولین اور ابتدائی شکلوں نے ہائیڈرو جن سلفائیڈ سمیت مختلف ما دوں کو صرف کیا اور آسیجن خارج کی، اس نے بتدر تے کرہ ہوائی کو موجودہ حالت میں تبدیل کیا اور زندگی کی اعلی اشکال پڑ وان چڑھیں ، جیسے صرف کیا اور آسیجن خارج کی، اس نے بتدر تے کرہ ہوائی کو موجودہ حالت میں تبدیل کیا اور زندگی کی اعلی اشکال پڑ وان چڑھیں ، جیسے محجیلیاں، رینگنے والے جانور (REPTILE) اور دودھ پلانے والے / پیتانی جانور (MAMMALS) اور پھر نوعِ انسانی نے جنم لیا۔

یہ تصویر جس میں کائنات انتہائی گرم حالت سے شروع ہوئی اور پھلنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوتی گئی، آج ہمارے تمام مشا ہداتی ثبوتو ں سے مطابقت رکھتی ہے، پھر یہ بھی کئی اہم سوالوں کو بغیر جواب دیے چھوڑ دیتی ہے:

# ا) ابتدائی کائنات اتنی گرم کیوں تھی؟

۲) کائنات بڑے پیانے پر اتنی کیساں کیوں ہے؟ یہ مکاں کے تمام مقامات اور تمام سمتوں میں ایک جیسی کیوں نظر آتی ہے، خاص طور پر یہ مائیکرو ویو (MICRO WAVE) لیس منظری اشعاعی اخراج کا درجہ حرارت مختلف سمتوں میں دیکھنے پر بھی کیساں کیوں ہے؟ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے چند طالب علموں سے ایک امتحانی سوال پوچھا جانا، اگر وہ سب ایک ہی جواب دیں تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں جبکہ مذکورہ بالا ماڈل میں بگ بینگ کے بعد اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ روشنی ایک دور دراز خطے سے دوسرے تک پہنچ سکے، حالانکہ ابتدائی کائنات میں یہ خطے ایک دوسرے کے بہت قریب ہی تھے، اضافیت کے نظریے کے مطابق اگر روشنی ایک خطے سے دوسرے خطے تک نہیں پہنچ سکتی تو پھر کوئی اور اطلاع بھی نہیں پہنچ سکتی چنانچہ کوئی راستہ نہیں ہوگا جس سے ابتدائی کائنا ت کے مختلف خطے ایک ہی جب دوہ ایک ہی درجہ حرارت سے شروع ہوئے ہوں۔

۳) کا ننات وسعت پذیری (EXPANSION) کی اس فیصله کن شرح سے کیوں شروع ہوئی کہ جو ڈھیر ہوجانے والے ماڈلوں کو مسلسل پھلنے والے ماڈلوں سے الگ کرتی ہے، یہاں تک کہ اب دس ارب سال بعد بھی ہیہ اسی فیصلہ کن شرح سے پھیل رہی ہے؟

اگر بگ بینگ کے ایک سینڈ کے بعد پھیلاؤ کی شرح ایک لاکھ گھرب (HUNDRED THOUSAND MILLION) میں ایک حصہ بھی کم ہوتی تو کائنات اپنی موجودہ جسامت تک پہنچنے سے پہلے ہی دوبارہ ڈھیر ہو چکی ہوتی۔

۳) اس حقیقت کے با وجود کہ کائنات بڑے پیانے پر اتنی کیساں اور یک نوعی (HOMOGENEOUS) ہے اس میں مقامی بے ترجیبیاں جیسے سارے اور کہکثال موجود ہیں، خیال ہے کہ یہ ابتدائی کائنات کے مختلف حصوں میں کثافت کے معمولی فرق سے پیدا ہو کی

ہوگی، کثافت کی اس کمی بیشی کا ماخذ (ORIGIN) کیا تھا؟

اضافیت کا عمومی نظریہ اپنے طور پر ان خصوصیات کی تشر تک نہیں کرسکتا یا ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی پیش گو ئی کے مطابق کا نئات بگ بینگ کی اکائیت پر لا متناہی کثافت سے شروع ہوئی، اکائیت پر عمومی اضافیت اور دوسرے تمام طبعی قو انین ناکا رہ ہوجائیں گے اور یہ پیش گوئی نہیں کی جاسکے گی کہ اکائیت سے کیا بر آمد ہوگا، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بگ بینگ اور اس سے پہلے کے واقعات کو نظریے سے خارج کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے زیرِ مشاہدہ واقعات پر اثر انداز نہیں ہوسکتے، بگ بینگ کے آغاز پر مکان – زمان کی ایک حد ہوگی۔

معلوم ہوتا ہے سائنس نے ایک نیا مجموعہ قوانین دریافت کرلیا ہے جو اصولِ غیر یقینی کے اندر ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم ایک قوت کو اس کی کسی ایک حالت جانتے ہوں تو ہم بتاسکتے ہیں کہ وہ کا نئات وقت کے ساتھ کیسے ارتقاء پذیر ہوگی، ہوسکتا ہے یہ قوانین دراصل خدا نے ہی نافذ کیے ہوں گر لگتا ہے کہ بعد میں اس نے کا نئات کو ان کے مطابق ارتقاء پذیر ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور اب وہ ان میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن اس نے کا نئات کی ابتدائی حالت یا تشکیل کا انتخاب کیسے کیا؟ وقت کی ابتداء میں حدود کی صورت حال (CONDITION) کیا تھیں؟

ایک ممکن جواب یہ کہنا ہے کہ خدا نے جن وجوہات کی بنا پر کائنات کی ابتدائی تشکیل کا انتخاب کیا ہم انہیں سیجھنے کی امید نہیں کرسکتے ، یہ یقیناً قادرِ مطلق (OMNIPOTENT) کے اختیار میں ہوگا، لیکن اگر اس نے اس کی ابتداء اسنے ناقابلِ فہم انداز میں کی ہے تو پھر اسے ان قوانین کے مطابق ارتفاء پذیر کیوں نہیں ہونے دیا جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں؟ سائنس کی پوری تاریخ اس کا بتدریج اعتر اف ہے کہ واقعات از خود رونما نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک مخصوص پوشیرہ ترتیب کی غمازی کرتے ہیں جو الہای بھی ہوسکتی ہے اور نہیں بھی ! یہ فرض کرنا فطری ہوگا کہ یہ ترتیب صرف قوانین ہی پر لاگو ہوگی، ہوسکتا ہے مختلف ابتدائی حالات کے ساتھ بہت سے کائنات ما ڈل ہو ں جو سب قوانین کے تابع ہوں گر کوئی تو اصول ہونا چاہیے جو ایک ابتدائی حالت منتخب کرے اور ہمارے کائنات کی نمائندگی کے لیے ایک اور سب قوانین کے تابع ہوں گر کوئی تو اصول ہونا چاہیے جو ایک ابتدائی حالت منتخب کرے اور ہمارے کائنات کی نمائندگی کے لیے ایک ماڈل جے۔

ایک ایسے امکان کو منتشر یا تر بر حدودی حالت (CHAOTIC BOUNDRY CONDITION) کہتے ہیں، جس میں در پردہ طور پر فرض کیا جاتا ہے کہ یا تو کائنات مکاں میں لا محدود ہے یا پھر بے شار کائناتیں ہیں، منتشر حدودی حالت کے تحت بگ بینگ کے فو را بعد کے مخصوص فطے کا کسی مخصوص وضع (CONFIGURATION) میں پایا جانا اتنا ہی ممکن ہے جتنا کہ کسی اور وضع میں پایا جانا، کائنات کی ابتدائی حالت کا انتخاب اتفاقی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ ابتدائی کا نات شاید بہت منتشر اور بے ترتیب رہی ہوگی کیونکہ کائنات کی ہموار اور با ترتیب وضعوں یا ہمیتوں (CONFIGURATION) کے مقابلے میں منتشر اور بے ترتیب ہمیتوں کی تعداد کہیں زیا دہ ہے اگر ہر وضع کا امکان کیساں ہو تو ممکن ہے کہ کائنات منتشر اور بے ترتیب حالت سے شروع ہوئی ہو کیونکہ ان کی تعداد بہت زیا دہ ہے سے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کس طرح الیی منتشر ابتدائی حالتوں نے بڑے پیانے پر اتنی ہموار اور باترتیب کائنات کو پروان چڑھایا ہو جیسی

یہ آج ہمیں نظر آتی ہے، توقع کی جاسکتی ہے کہ ایسے ماڈل میں کثافتی کمی بیشی نے گاما شعاعوں کے پس منظر کے مشا ہدات سے متعین ہونے والی حد سے بھی زیادہ اولیس بلیک ہول تشکیل دیے ہوں۔

کائنات اگر واقعی مکان میں لا متنابی ہے یا اگر بے شار کائنا تیں ہیں تو شاید کہیں کچھ بڑے خطے ہوں جو ہموار اور یکساں انداز میں شروع ہوئے ہوں، یہ کچھ ایسا بی ہے جیسے بہت سے بندر ٹائپ رائٹر استعال کرنے کی کوشش کریں، ان کا لکھا ہوا زیادہ تر بے کا ر ہوگا ، مگر بالکل اتفاقاً شاید وہ کبھی شکیسیئر (SHAKESPEARE) کا کوئی سانیٹ (SONNET) لکھ لیں، اس طرح کائنات کے معاملے میں ہوسکتا ہے، ہم ایسے خطے میں رہ رہے ہوں جو بالکل اتفاق سے ہموار اور کیساں ہو؟ بادی النظر میں ایسا شاید نا ممکن لگے کیونکہ ایسے ہمو ار خط منتشر اور بے ترتیب خطوں میں گم ہوجائیں گے، بہر حال فرض کریں کہ صرف ہموار خطوں میں کہشاں اور ستاروں نے جنم لیا اور ہمارے جیسے پیچیدہ خود افزائش (SELF - REPLICATING) نامیے (ORGANISM) کے ارتقاء کے لیے حالات سازگار ہوئے جو یہ سوال پوچھنے کی صلاحیت رکھتے شے کہ۔۔۔ کائنات اتنی ہموار کیوں ہے؟ یہ بشری اصول (ANTHROPIC PRINCIPLE) کے اطلاق کی ایک مفہوم دوسرے لفظوں میں کچھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے چونکہ ہم موجود ہیں اس لیے ہم کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس کا مفہوم دوسرے لفظوں میں کچھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے چونکہ ہم موجود ہیں اس لیے ہم کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس کا مفہوم دوسرے لفظوں میں کچھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے چونکہ ہم موجود ہیں اس لیے ہم کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس کا مفہوم دوسرے لفظوں میں کچھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے چونکہ ہم موجود ہیں اس لیے ہم کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس کا مفہوم دوسرے لفظوں میں بچھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے چونکہ ہم موجود ہیں اس لیے ہم کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس کا مفہور

بشری اصول کے دو ور ژن (VERSIONS) ہیں، کمزور اور مضبوط، کمزور بشری اصول کے مطابق الی کائنات میں جو زمال یا مکال میں وسیع یا لامتناہی ہو باشعور زندگی کے ارتقاء کے لیے ضروری حالات صرف ان مخصوص خطوں میں پائے جائیں گے جو مکا ن - زما ن میں محدود ہوں، ان خطوں کی باشعور ہستیوں کو حیران نہیں ہونا چاہیے اگر وہ صرف اپنے قرب وجوار میں ایسے حالات کا مشاہدہ کریں جو ان کے وجود کی ضروریات پوری کرسکتے ہوں، یہ کچھ ایبا ہی ہے جیسے خوشحال علاقے میں رہنے والا کوئی شخص اپنے ہمسا کے میں غربت نہ دکھے۔

کمزور بشری اصول کے استعال کی ایک مثال بی تشریح کرنا ہے کہ بگ بینگ دس ارب (دس ہزار ملین) سال پہلے کیوں ہوا؟۔۔۔ با شعو ر ہستیوں کے ارتقاء کے لیے اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا جیبا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے جتنے عرصے میں ساروں کی ابتدائی نسل تشکیل پا ئی تھی ، ان ساروں نے کچھ اصلی ہائیڈروجن اور ہیلیم کو کاربن اور آکسیجن جیسے عناصر میں تبدیل کردیا جن سے ہم بے ہیں، بی ستا رے پھر سپر نووا کی طرح بھٹ گئے اور ان کے ملبے نے دوسرے سارے اور سیارے بنائے جن میں ہمارا نظام شمسی بھی شامل ہے جو تقریباً پانچ ارب سال پرانا ہے، زمین کے وجود کے ابتدائی ایک یا دو ارب سال کسی پیچیدہ جسم کے ارتقاء کے لیے ضرورت سے زیادہ گرم تھے، بعد کے کوئی تین ارب سال حیاتیاتی ارتقاء کے بہت ست عمل میں صرف ہوگئے جس نے سادہ ترین نامیے (ORGANISMS) سے ایسی ہستیاں بنائیں جو بگ بینگ تک وقت کی پیائش کی اہلیت رکھتی ہیں۔

چند ہی لوگ کمزور بشری اصول کی درستی یا افادیت سے اختلاف کریں گے، تاہم کچھ لوگ آگے بڑھ کر اس اصول کا ایک مضبوط ورژن

پیش کرتے ہیں، اس نظریے کے مطابق یا تو کئی مختلف کا نناتیں ہیں یا ایک واحد کا ننات کے مختلف خطے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی ابندائی وضع (CONFIGURATION) رکھتا ہے اور شاید قوانین سائنس کا اپنا مجموعہ بھی، ان کا نناتوں میں سے اکثر میں پیچیدہ نا میوں کے ارتقاء کے لیے حالات موزوں نہیں ہوں گے، ہمارے جیسی صرف چند کا نناتوں میں ہی ذہین مخلوق پروان چڑھ سکی اور یہ سو ال اٹھا سکی کا ننات ایسی کیوں ہے جیسی ہمیں نظر آتی ہے جواب بہت آسان ہے، اگر یہ مختلف ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے۔

آئے ہماری معلومات کے مطابق سائنس کے قوانین بہت سے بنیادی اعداد پر مشتل ہیں، جیسے الیکٹرون کا برقی بار اور پروٹون اور الیکٹر ون کی کمیتوں کا تناسب، ہم کم از کم ابھی تو نظریے کی مدر سے ان اعداد کی قدروں کی بیش گوئی نہیں کرسکے، ہمیں انہیں مشاہدات کی مد د سے دریافت کرنا ہوگا، ہوسکتا ہے کہ ایک دن ہم مکمل وحدتی نظریہ دریافت کر لیں جو ان سب کی بیش گوئی کرے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ یا تمام قدریں کا کناتوں میں یا ایک ہی کا کنات کے اندر مختلف ہوں، اہم حقیقت یہ ہے کہ اعداد کی قدریں زندگی کے ارتفاء کو ممکن بنانے کے لیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مطابقت میں رکھی گئی ہیں، مثلاً اگر الیکٹرون کا برقی با ر ذرا سا مختلف ہوتا گویا ستارے بائیڈروجن اور ہمیلیم جلانے کے قائل نہ ہوتے اور یا بھر وہ بول نہ پھٹے، بیتیا با شعور زندگی کی دوسری شکلیں ہوسکتی ہیں جنہیں سائنس فکشن (SCIENCE FICTION) کھنے والوں نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہو اور جنہیں سورج جیسے کسی ستارے کی روشنی یا ان بھاری کیمیائی عناصر کی ضرورت نہ ہو جو ستاروں میں اسے ہوں اور ان کے پھٹے پر مکاں میں والیس چینک دیے جاتے ہوں، پھر بھی سے بھاری کیمیائی عناصر کی ضرورت نہ ہو جو ستاروں میں اسے جوں اور ان کے پھٹے پر مکاں میں والیس چینک دیے جاتے ہوں، پھر بھی سے قدروں کے اکثر مجموعے ایس کا کناتوں کو پروان پڑھائیں گے جو شاید خوبصورت ہونے کے با وجود کسی ایسے ذی روح کی طامل نہ ہو ں گی جو اس کی خوبصورتی پر جرت زدہ ہو سکے، اسے خلیق اور قوانین سائنس کے انتخاب میں کسی خدائی مقصد کے شوت کے طور پر بھی سمجھا جو ان کی خوبصورتی پر جرت زدہ ہو سکے، اسے خلیق اور قوانین سائنس کے انتخاب میں کسی خدائی مقصد کے شوت کے طور پر بھی سمجھا جو ان کی خوبصورتی پر جرت زدہ ہو سکے، اسے تائیر کے طور پر لیا جائے۔

کائنات کی زیرِ مشاہدہ حالت کی تشریخ کے لیے مضبوط بشری اصول کے خلاف کئی اعتراضات اٹھائے جاسکتے ہیں، اول تو ان مختلف کائنات کو کن معانی میں موجود کہا جاسکتا ہے؟ اگر وہ واقعی ایک دوسرے سے الگ ہیں تو کسی دوسری کائنات میں جو کچھ ہوگا وہ ہماری اپنی کائنات میں موجود کہا جاسکتا ہے؟ اگر میں کھایت کا اصول استعال کرتے ہوئے انہیں نظریے سے خارج کردینا چاہیے، اگر دوسری طرف وہ ایک کائنات کے مختلف خطے ہیں تو سائنس کے قوانین کو ہر خطے میں ایک جیسا ہونا پڑے گاکیونکہ بصو رتِ دیگر ایک خطے سے دوسرے خطے میں مسلسل سفر کرنا نا ممکن ہوگا، اس معاطے میں خطوں کے درمیان واحد فرق ان کی ابتدائی شکلوں میں ہوگا اور اس طرح مضبوط بشری اصول کمزور بشری اصول تک محدود ہوکر رہ جائے گا۔

مضبوط بشری اصول پر دوسرا اعتراض میہ ہے کہ میہ سائنس کی پوری تاریخ کے دھارے کے خلاف جاتا ہے ، ہم بطلیمو س اور اس کے پیشروؤں کی زمین مرکز والی (GEOCENTRIC) کونیات (COSMOLOGY) سے ترقی کرتے ہوئے کوپر نیکس اور گلیلیو کی سو رج مرکزی (HILIOCENTRIC) کونیات کے ذریعے جدید تصویر تک پہنچے ہیں، یہ زمین ایک درمیانی جسامت کا سیارہ ہے جو ایک عام چکر

دار یا کروی کہکشاں کے بیرونی علاقے میں ایک متوسط ستارے کے گرد گردش کر رہا ہے، خود یہ کہکشاں بھی قابلِ مشاہدہ کوئی دس کھر بر الیک ملین کہکشاؤں میں سے ایک ہے، پھر بھی مضبوط بشری اصول دعوی کرسکتا ہے کہ یہ پوری وسیع تعمیر صرف ہما ری خاطر موجود ہے؟ ویسے یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے، یقیناً ہمارا نظامِ شمسی ہمارے وجود کے لیے اولین شرط ہے اور اس کا اطلاق ہما ری کہکشا ں پر بھی کیا جاسکتا ہے تاکہ بھاری عناصر تخلیق کرنے والے ستاروں کی ابتدائی کھیپ ممکن ہوسکے، گر ان تمام دوسر ی کہکشا وُں کی کو تی ضرورت معلوم نہیں ہوتی نہ ہی بڑے پیانے پر کائنات کے لیے ہر سمت میں یکسال مماثل ہونا ضروری لگتا ہے۔

اگر ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ کئی مختلف ابتدائی شکلوں نے کا نات کی موجودہ وضع بنائی ہے تو بشری اصول کم زکم اپنے کمزور ورژن میں بھی قابلِ اطمینان ہوگا، اگر یہ معاملہ ایبا ہی ہے تو ایک کا نئات جو کسی بے ترتیب ابتدائی شکل سے پروان چڑھی ہو کئی ایسے ہمو ار اور یکبا ں خطوں پر مشتمل ہوئی چاہیے جو با شعور زندگی کے ارتقاء کے لیے موزوں ہوں، اس کے برعکس اگر موجودہ صورت حال تک ارتقاء کے لیے کا نئات کی ابتدائی حالت کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا گیا ہو تو کا نئات میں کسی ایسے خطے کی موجود گی کا امکان کم ہوگا جس میں زندگی مغرور ار ہو، مذکورہ بالا گرم بگ بینگ ماڈل میں ابتدائی کا نئات میں حرارت کے لیے اتنا وقت ہی نہ تھا کہ وہ ایک خطے سے دوسر سے خطے میں جائے، اس کا مطلب ہے کا نئات کی ابتدائی حالت میں ہر جگہ یکساں درجہ حرارت ہونا تھا تا کہ ہر سمت میں ما محمرو ویو پس منظر ( میں جائے، اس کا مطلب ہے کا نئات کی ابتدائی حالت میں ہو شیح ہوسکے، پھیلاؤ کی ابتدائی شرح کا انتخاب بھی بڑی در شگی سے ہونا تھا تا کہ دو بار زوال پذیر ہونے کی فیصلہ کن شرح سے بچا جاسکے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کا نئات کا گرم بگ بینگ ماڈل وقت کے آغاز تک درست ہو تو کا نئات کی ابتدائی حالت کا ابتخاب بھی بڑی در شکی سے ہونا تھا تا کہ دو بار تو کا نئات کی ابتدائی حالت کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا گیا ہوگا، اس بات کی تشریخ بہت مشکل ہوگی کہ کا نئا سے اس طرح ہی کیو س شرف ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ان اس کی تشریخ بہت مشکل ہوگی کہ کا نئا سے اس طرح ہی کیو س شرف ایک ایک ایک ایک ایک انگا کا کا کا مام کہا جاسکتا ہے جو ہماری جیسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا.

کائنات کا ایک ایبا ماڈل دریافت کرنے کی کوشش کے دوران جس میں مختلف ابتدائی بناوٹیس یا وضعتیں ارتقاء کے مراحل سے گز رکر موجو دہ کائنا ت جیسی بنی ہو ں میباچوسٹس انسٹی ٹیو ٹ آف ٹیکنا لوجی (ALAN GUTH) موجو دہ کائنا ت جیسی بنی ہو ں میباچوسٹس انسٹی ٹیو ٹ آف ٹیکنا لوجی (ALAN GUTH) کے سائنس دان ایلن گوتھ (INFLATIONARY) نے تجویز کیا کہ ابتدائی کائنات بہت تیز پھیلاؤ کے مرحلے سے گزری ہوگی، یہ پھیلاؤ افراطی (INFLATIONARY) کہا جاتا ہے لیعنی کسی زمانے میں کائنات کے پھیلنے کی شرح بڑھ رہی تھی جب کہ اب یہ شرح گھٹ رہی ہے، گوتھ کے خیال میں کائنات کا نصف قطر سینڈ کے صرف چھوٹے سے جھے میں دس لاکھ کھرب کھرب (ایک ساتھ تیس صفر) گنا بڑھا۔

گوتھ نے تجویز کیا کہ کائنات ایک بہت گرم مگر منتشر حالت میں بگ بینگ سے شروع ہوئی، ان شدید حرارتوں کا مطلب ہوگا کہ کائنات میں ذرات بہت تیز حرکت کر رہے ہوں گے اور زیادہ توانائیوں کے حامل رہے ہوں گے، ہم یہ بات پہلے بھی زیر بحث لاچکے ہیں کہ اتن زیادہ حرارت پر کمزور اور طاقتور نیوکلیر قوت اور برقناطیسی قوت بھی سب ایک واحد قوت میں یجکا ہوجائیں گی، کائنات پھلنے کے ساتھ ساتھ طھنڈی ہوتی جائے گی اور ذرات کی توانائیاں زوال پذیر ہوں گی، تبدیلی کا ایک ایسالحہ آئے گا (PHASE TRANSITION)

جب قوتوں کے درمیان مماثلت ختم ہوجائے گی، طاقتور قوت کمزور قوت اور بر قناطیسی قوتوں سے مختلف ہوجائے گی، تبدیلی کے اس کمحے کی ایک عام مثال محصندا کیے جانے پر پانی کا جمنا ہے، مائع پانی ہر نقطے اور ہر سمت میں کیساں اور مماثل ہوتا ہے تاہم جب برف کی قلمیں (ICE CRYSTALS) تشکیل پائیں تو ان کی مخصوص جگہیں ہوں گی اور وہ کسی سمت میں قطار بند ہوں گے، چنانچہ پانی کا تشا کل (SYMMETRY) ٹوٹ جائے گی۔

پانی کے سلطے میں اگر انسان احتیاط کرے تو وہ اسے انتہائی ٹھنڈا (SUPER COOL) بھی کرسکتا ہے، وہ اسے نقطہ انجاد (¡) سے پنجے کھی لے جاسکتا ہے اور الیا کرتے ہوئے اس کا برف بنا ضروری نہیں ہے، گوتھ نے تجویز کیا کہ کائنات کا کردار بھی کچھ الیا ہی ہے، گوتوں کے درمیان تشاکل ختم کے بغیر درجہ حرارت فیصلہ کن حصہ سے پنچے گرسکتا ہے، اگر الیا ہوا تو کائنات ایک غیر محکم حا لت میں ہو گی اور اس کی توانا ئی تشاکل ختم کے بغیر درجہ حرارت فیصلہ کن حصہ سے پنچے گرسکتا ہے، اگر الیا ہوا تو کائنات ایک غیر محکم حا لت میں ہو گی اور اس کی توانا ئی تشاکل کے ٹو ٹے نے کہیں زیا دہ ہو گی، یہ خاص اضا فی توانا ئی رد تجا ذب اثر ات (COSMOLOGICAL) ہو گی ہو گی جائن شائن نے عمومی اضافیت کے خاص ساکن کائناتی ما ڈل وضع کرنے کی کوشش کے دوران دوران (CONSTANT) جیما ہو گا جو آئن شائن نے عمومی اضافیت کے نظر بے میں ساکن کائناتی ما ڈل وضع کرنے کی کوشش کے دوران دوران اترانی ہوگی جائنات ای طرح پھیل رہی ہوگی جیسے گرم بگ بینگ ما ڈل میں ؟ اس لیے مستقبل کو رد کرنے والا اثر (REPULSIVE EFFECT) مادی ذرات ہیں، مادے کی شیافی طرح کی شیافی کی رد سے زیر ہوگی چنانچہ یہ خطے بھی ایک بڑھتے ہوئے افراطی طریقے سے مادی ذرات مزید دور ہوئے ہوں گے اور ایک ایس بھیلائے کی موجودہ ہوار اور کیاں عابی بھیلائے جانے پر ہموار ہو گئی ہوں گی حجودہ ہموار اور کیاں حالت بہت می مختلف غیر کیاں اس طرح کائنات کی موجودہ ہموار اور کیاں حالت بہت می مختلف غیر کیاں ایک جیسے غبارے کی خلاف یا تی ہو تہ ہواں ہو گئی ہیں، اس طرح کائنات کی موجودہ ہموار اور کیاں حالت بہت می مختلف غیر کیاں

الی کائنات جس میں پھیلاؤ مادے کی تجاذبی قوت کی وجہ سے آہتہ ہونے کی جائے کونیاتی مستقل کی وجہ سے تیز ہوجائے تو روشی کے لیے اتناکافی وقت ہوگا کہ وہ ابتدائی کائنات میں ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف سفر کرسکے، اس کے سبب پہلے اٹھائے جانے والے مسئے کا حل مل سکتا ہے کیونکہ ابتدائی کائنات میں مختلف حصول کی خصوصیات ایک سی ہیں! اس کے علاوہ کائنات کے پھیلاؤ کی شرح خو د بخود اس فیصلہ کن شرح کے قریب ہوجائے گی جس کا تعین کائناتی توانائی کی کثافت سے ہوتا ہے، اس سے یہ تشر ت بھی ہوسکتی ہے کہ پھیلاؤ کی شرح اب بھی فیصلہ کن شرح سے اتی قریب ہے اور وہ بھی یہ فرض کیے بغیر کہ کائنات کے پھیلاؤ کی ابتدائی شرح بڑی احتیاط سے منتخب کی گئی تھی۔

ے؟ جواب یہ ہے کہ کوانٹم نظریے میں ذرات یا پار ٹیکلز توانائی سے پار ٹیکلز یا اینٹی پار ٹیکلز جوڑوں کی شکل میں تخلیق کیے جاتے ہیں ، گر اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی توانائی کہاں سے آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات کی مجموعی توانائی ٹھیک صفر (ZERO) ہے ، کائنا ت میں مادہ مثبت توانائی سے بنا ہے تاہم تمام مادہ اپنے آپ کو تجاذبی قوت سے تھینچ رہا ہے، ایک دوسرے سے نزدیک مادے کے دو ٹکڑ وں کی توانائی ایک دوسرے سے بہت دور واقع ان ہی دو دو ٹکڑوں کی نسبت بہت کم ہوگی کیونکہ انہیں دور کرنے کے لیے اس تجا ذبی تو ت کے خلاف توانائی صرف کرنی پڑے گی جو انہیں ایک دوسرے کے قریب تھینچ رہی ہے، چنانچہ ایک طرح سے تجاذبی میدان منفی توانائی کا کے خلاف توانائی صرف کرنی پڑے گی جو انہیں ایک دوسرے کے قریب تھینچ رہی ہے، چنانچہ ایک طرح سے تجاذبی میدان منفی توانائی کا حال ہے، ایک ایک کائنات کے معاملے میں جو مکاں میں تقریباً کیساں ہو یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ منفی تجاذبی توانائی اس مثبت توانائی کو بالکل زائل کردیتی ہے جس کی نمائندگی مادہ کرتا ہے، اس طرح کائنات کی مجموعی توانائی صفر ہوگی۔

اب صفر کا دگنا ہونا بھی تو صفر ہی ہے، اس لیے بقائے توانائی کی خلاف ورزی کیے بغیر کائنات مثبت مادی توانائی اور منفی تجا ذبی توانا ئی کو دوگنا کرسکتی ہے، ایسا کائنات کے حسبِ معمول بھیلاؤ میں نہیں ہوتا جس میں کائنات بھیلنے کے ساتھ مادی توانائی کی کثافت کائنا ت بھیلنے کے با وجود مستقل رہتی ہے، جب کائنات کثافت میں دگنی ہوجاتی ہے تو مادے کی مثبت توانائی اور منفی تجاذبی توانائی دونوں دگنی ہوجاتی ہیں اس طرح مجموعی توانائی صفر ہی رہتی ہے، اپنے افراطی دور کے دوران کائنات اپنی جسامت کو بہت بڑی مقد ار میں بڑھا تی ہے چنا نچہ پارٹیکنز بنانے کے لیے دستیاب توانائی کی مجموعی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے جیسا کہ گوتھ نے کہا ہے: مفت کا کھانا قشم کی کوئی چیز نہیں ہوتی گر کائنات مطلق طور پر بالکل مفت کا کھانا ہے۔

کائات اب افراطی طریقے سے نہیں پھیل رہی اس لیے کوئی تو ایسی میکانیت جو بہت بڑے کو نیاتی مستقل کو ختم کر دے اور اس طرح پھیلاؤ کی بڑھتی ہوئی شرح کو تجاذبی قوت کے اثر سے ست کردے جیبا کہ اس وقت ہے، افراطی پھیلاؤ میں توقع کی جاسکتی ہے کہ آخر کار قوتوں کے درمیان مما ثلت ٹوٹ جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح بالکل ٹھنڈ اپانی ہمیشہ جم جاتا ہے ، متثا کل حالت (SYMMETRY STATE) کی اضافی توانائی بہت آزاد ہوکر کائنات کو دوبارہ اتناگرم کردے گی کہ بیہ درجہ حر ارت قوتوں کے درمیان تشاکل کے لیے فیصلہ کن درجہ حر ارت قوتوں کے درمیان تشاکل کے لیے فیصلہ کن درجہ حرارت سے تھوڑا ہی کم رہے، اس کے بعد کائنات پھیلتی اور ٹھنڈی ہوتی رہے گی جیسے گر م بگ بینگ ماڈل ہوتا ہے، مگر اب بیہ بات واضح ہوگی کہ کائنات بالکل ایک فیصلہ کن شرح سے کیوں پھیل رہی تھی اور مختلف خطوں کا درجہ حرارت کیساں کیوں تھا۔

گوتھ کی اصل تجویز میں ادواری تبدل (PHASE TRANSITION) اچانک ہوتا تھا، کچھ اس طرح جیسے بہت ٹھنڈے پانی میں قلموں (CRYSTAL) کا نمودار ہونا، خیال ہے تھا کہ ٹوٹے ہوئے تشاکل کے نئے دور (PHASE) کے بلیلے (BUBBLES) پرانے دور ہی میں تشکیل پا چکے ہوں گے جیسے ابلتے پانی میں بھاپ کے بلیلے کو پھیلنا اور ایک دوسرے سے ملنا تھا تا وقتیکہ پو ری کائنا ت نئے دور میں آجاتی، میرے اور کئی دوسرے لوگوں کی نشاندہی کے مطابق مسئلہ ہے تھا کہ کائنات اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ اگر بلیلے روشنی کی رفتار سے بھی بڑھتے تو وہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہوتے اور ایک دوسرے کو تبھی نہ مل یاتے، کائنات ایک بہت غیر کیسال حا لت

میں ہوتی جس کے چند خطے اب بھی مختلف قوتوں کے در میان تشاکل کے حامل ہوتے، کائنات کا ایسا ماڈل ہمارے مشا ہدے سے مطا بقت نہیں رکھتا۔

اکتوبر 1981ء میں کوانٹم تجاذب (QUANTUM GRAVITY) پر ایک کانفرنس کے لیے میں ماسکو گیا، کانفرنس کے بعد میں نے سٹرن برگ (STERN BERG) فلکیاتی انسٹی ٹیوٹ مین افراطی ماڈل اور اس کے مسائل پر ایک سیمینار دیا، اس سے قبل میں اینے کیکچر کسی اور سے پڑھواتا تھا کیونکہ اکثر او قات لوگ میری آواز سمجھ نہ یاتے تھے، مگر اس سیمینار کی تیاری کے لیے وقت نہیں تھا، اس لیے میہ لیکچر میں نے خود ہی دیا اور میرا ایک گریجویٹ طالب علم میرے الفاظ دہراتا رہا، اس نے خوب کام کیا اور مجھے اپنے سامعین کے ساتھ را بطے کا موقع فراہم کیا، سامعین میں ماسکو لیبی ڈیو انسٹی ٹیوٹ (LEBEDEV INSTITUTE) کا ایک روسی نوجوان آندرے لیندے (ANDREI LINDE) بھی تھا جس نے کہا اگر بلیلے اسٹے بڑے ہوں کہ کائنات میں ہمارا پورا خطہ ایک بلیلے میں سا جائے تو آپس میں نہ ملنے والے بلبلوں کے ساتھ درپیش مشکل سے بچا جاسکتا ہے، اسے قابل عمل بنانے کے لیے تشاکل سے ٹوٹی ہوئی تشاکل میں تبدیلی بلبلے کے اندر بڑی آہتگی سے و قوع پذیر ہوئی ہو گر عظیم وحدتی نظریے (GRAND UNIFICATION THEORY) کے مطابق سے بالکل ممکن ہے، تشاکل کے آہتہ ٹوٹنے کے بارے میں لیندے کا خیال بہت اچھا تھا، گر بعد میں میری سمجھ میں آیا کہ ان بلبلوں کو اس وقت کائنات سے بڑا ہونا یڑے گا، میں نے بتایا کہ اس کی بجائے تشاکل ہر جگہ سے ٹوٹ چکا ہوگا، صرف بلبلوں کے اندر ہی نہیں ۔۔۔ اس طرح ایک یکساں کا ننات حاصل ہو گی جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، میرے اندر اس خیال سے بڑا جوش وخروش پیدا ہوا اور اپنے ایک طالب علم ابن موس (IAN MOSS) کے ساتھ اس کے متعلق گفتگو کی، لیندے کے دوست کی حیثیت سے میں اس وقت بڑا پریشا ن ہوا جب ایک سائنسی رسالے نے اس کا مقالہ میرے یاس بھیجا اور یوچھا کہ کیا بیہ قابلِ اشاعت ہے، میں نے جواب دیا کہ کائنا ت سے بڑے بلبلوں کے متعلق خیال نقص تو رکھتا ہے گر آ ہتگی سے ٹوٹے ہوئے تشاکل کا بنیادی خیال بہت اچھا ہے، میں نے سفا رش کی کہ مقالے کو اسی طرح چھاپ دیا جائے کیونکہ اس کی درستی کے لیے لیندے کو کئی ماہ درکار ہوں گے جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مغرب کو تجیجی جانے والی ہر چیز کو سوویت سنسر شپ سے منظور کروانا ضروری تھا، یہ سنسر شپ نہ سائنسی مقالات کے سلسلے میں بہت مستعد ستھی اور نہ ہی ماہر، اس کی بجائے میں نے این موس کے ساتھ اس رسالے میں ایک مخضر مقالہ لکھا جس میں ہم نے بلبلے کے مسکلے اور اس کے حل کی نشاندہی کی۔

ماسکو سے واپی کے اگلے دن میں فلاڈلفیا روانہ ہو گیا جہاں مجھے فرینکلن انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے ایک میڈ ل وصو ل کرنا تھا ، میر ی سیکرٹری جوڈی فیلا (JUDY FELLA) نے اپنی دکشی کو استعال کرتے ہوئے برٹش ایرویز کو راضی کر لیا تھا کہ وہ اسے اور مجھے پبلسٹی کے طور پر کونکورڈ (CONCORDE) میں مفت نشسیں دے دیں، بہر حال میں ائرپورٹ جاتے ہوئے تیز بارش میں کھنس گیا اور جہا ز چھوٹ گیا، تاہم میں کسی طرح فلاڈلفیا پہنچا اور اپنا میڈل وصول کیا، مجھے فلاڈلفیا کی ڈر کیسل یونیورسٹی (DREXEL UNIVERSITY) میں افراط پذیر کائنات کے بارے میں میں نے ماسکو میں کی تھیں۔

چند ماہ بعد پنسلوینیا یونیورسٹی پال اسٹائن ہارڈٹ (PAUL STIENHARDT) اور اندریاس البریجت (ANDREAS ALBRECHT) چند ماہ بعد پنسلوینیا یونیورسٹی پال اسٹائن ہارڈٹ (PAUL STIENHARDT) اور اندریاس البریجت (ANDREAS ALBRECHT) کے استحد کے ساتھ مشتر کہ طور پر افراط پذیر ماڈل کا بانی سجھا جاتا ہے جس کی بنیاد آہسگی سے ٹوٹنے والا تشاکل کا تصور تھا، پرانا افراطی ماڈل گوتھ کی اولین تجویز تھی جس میں بلبلوں کی تشکیل کے ساتھ تشاکل ٹوٹنا ہے۔

نیا افراط پذیر ماڈل کا نئات کی موجودہ حالت کی تشری کے لیے ایک انجھی کوشش تھی، بہر حال میں نے اور کئی دوسرے لوگو ل نے سے دکھایا کہ کم از کم اپنی اصل شکل میں بے ماڈل ماشکرو ویو لیس منظر اشعاع کاری کے درجہ حرارت میں کی بیشی کی بیشی گو گئی کرتا ہے بنسبت زیر مشاہدہ کی بیشی کے بعد کی تحقیق نے یہ شکل پیدا کر دیا کہ آیا ابتدائی کا نئات میں مطلوب قسم کی ادواری تبدیلی ہوسکتی تھی یا نہیں، ممری ذاتی رائے میں نیا افراط پذیر ماڈل اب ایک سائنسی نظر ہے کے طور پر مردہ ہوچکا ہے، جبکہ لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ابھی اس کے خاتے کے بارے میں منا فہیں ہے اور اب بھی ایسے مقالے لکھے جارہے ہیں گویا یہ کار آمد ہو، ایک بہتر ماڈل جے انتشاری ( CHAOTIC ) افراطی ماڈل کہتے ہیں لینز کی ادواری تبدیلی یا انتہائی شمٹر ک نہیں تھی ، اس کی بجائے ایک سپن زیرہ فیلڈ تھا (LARGE VALUES) جو مقداری کی بیشی کے باعث ابتدائی کا نئات کے چند خطوں میں بڑ ی تحدروں ( LARGE VALUES ) کا حامل ہوگا، ان خطوں میں میدان کی توانائی ایک کوئیاتی مستقل جیسا طرزِ عمل اختیار کرے گی، اس کا ایک تجاذبی اثر ہوگا اور ان خطوں کو افراطی طریقے سے پھیلئے پر مجبور کرے گا، ان کے پھیلئے کے ساتھ ان میں مید ان کی توانا ئی آب ہماری قابل مشاہدہ کا نئات بن جائے گا، یہ ماڈل پہلے کے افراطی ماڈلوں کی تمام خوبیاں رکھتا ہے گر سے کسی غیر معین ادواری تبدیلی پر انجصار خبیں کرتا، اس کے علاوہ یہ مائیکرہ ویو پس منظر کے درجہ حرارت میں کی بیشی کے لیے مشا ہدے کے مطا بق مو زول جامت فراہم کرتا ہے۔

افراطی ماڈلوں پر اس کام نے ثابت کیا کہ کائنات کی موجودہ حالت مختلف بنیادی وضعوں سے پروان چڑھ سکتی تھی، یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اس سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کے جس جے میں ہم رہتے ہیں اس کی ابتدائی حالت میں اس کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا جانا لاز می نہیں تھا، چنانچہ اگر ہم چاہیں تو کمزور بشری اصول کو استعال کرتے ہوئے یہ تشر ت کر سکتے ہیں کہ اب کائنات اس طرح کیو ں نظر آتی ہے تاہم یہ نہیں ہوسکتا کہ ہر ابتدائی حالت ایسی کائنات پر منتج ہوئی ہو جیسی ہمیں آج نظر آتی ہے، یہ اس طرح بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ موجودہ کائنات کی ایک بالکل مختلف حالت کو زیر غور لایا جائے مثلاً بہت متلاطم اور بے ترتیب حالت، سائنس کے قوانین استعال کرتے ہوئے کائنات کو وقت میں واپس لے جاکر ابتدائی زمانے میں اس کی وضع کا تعین کیا جاسکے، کلاسکی عمو می اضا فیت کے نظر یے لکائیت کی تھیورم (THEOREM) کے مطابق پھر بھی ایک بگ بینگ اکائیت رہی ہوگی، اگر آپ ایسی کائنات کو سائنس کے قوانین کے مطابق آگے کی طرف لے چلیس تو پھر آپ اسی مثلاظم اور ناہموار حالت تک پنچیں گے جس سے ابتداء ہوئی تھی چنانچہ ضر ور بی ایسی مطابق آگے کی طرف لے چلیس تو پھر آپ اسی مثل کائنات کو پروان چڑھایا ہوگا جیسی کہ ہم آج دیکھتے ہیں، لہذا افراط پذیر ماڈل بھی ہمیں نہیں بتاتا ابتدائی وضع رہی ہوں گی جنہوں نے ایسی کائنات کو پروان چڑھایا ہوگا جیسی کہ ہم آج دیکھتے ہیں، لہذا افراط پذیر ماڈل بھی ہمیں نہیں بتاتا کہ ابتدائی وضع رہی ہوں گی جنہوں نے ایسی کہ ہم آج دیکھتے ہیں، لہذا افراط پذیر ماڈل بھی ہمیں نہیں بتاتا کہ ابتدائی وضع ایسی کیوں نہیں تھی کہ ہم آری زیرِ مشاہدہ کائنات سے مختلف کوئی چیز پیدا کرتی، کیا اس تشر ت کے لیے بشری کا صول سے کہ ابتدائی وضع ایسی کیوں نہیں تھی کہ ہماری زیرِ مشاہدہ کائنات سے مختلف کوئی چیز پیدا کرتی، کیا اس تشر ت کے لیے بشری کاس

رجوع کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ سب ایک خوشگوار اتفاق تھا؟ یہ مشورہ تو بڑا مایوس کن معلوم ہو گا جو کائنات کی بنیادی ترتیب کو سیمھنے کے لیے ہماری تمام امیدوں پر پانی پھیر دے۔

یہ پیٹن گوئی کرنے کے لیے کہ کائنت کس طرح سے شروع ہوئی ہوگی ہمیں ایسے توانین کی ضرورت ہے جو وقت کے آغا ز پر لاگو ہو سکیں اگر عمومی اضافیت کا کلالیک نظریہ درست تھا تو میرے اور راجر پن روز کی ثابت کردہ اکائیت کی تھیورم یہ ظاہر کرتی ہے کہ وقت کا آغاز لا شنائی کثافت اور لا شنائی مکانی – زمانی خم سے ہوا ہوگا، ایسے نقطے پر تمام معلوم قوانین سائنس ناکارہ ہوجائیں گے، یہ فر ض کیا جاسکتا ہے کہ اکائیتوں پر لاگو ہونے والے نئے قوانین شے! گر ایسے قوانین کو وضع کرنا اور وہ بھی اسی بڑے طرزِ عمل والے نقاط پر خاصہ مشکل ہوگا اور مشاہدے سے ہمیں اس سلطے میں کوئی رہنمائی نہیں ملے گی کہ وہ قوانین کیسے ہوتے ہوں گے، بہر حال جو بات حقیق طور پر اکائیت تھیورم واضح کرتا ہے یہ ہے کہ تجاذبی میدان اتنا طاقتور ہوگا کہ کوانٹم تجاذبی اثرات اہم ہوں گے، کلاسکی نظریہ اسے ٹھیک سے بیان نہیں کریاتا چنانچہ کائنات کے ابتدائی مراحل پر بحث کرنے کے لیے تجاذب کا کوانٹم نظریہ استعال کرنا ضروری ہوگا، جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ کوانٹم نظریہ استعال کرنا ضروری ہوگا، جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ کوانٹم نظریہ عن مائنس کے عام قوانین کا ہر جگہ لاگو ہونا ممکن ہے اور اس میں وقت کا آغاز بھی شامل ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوانٹم نظریہ کے گائیوں کے لیے نئے قوانین فرض کیے جائیں کیونکہ کوانٹم نظریہ میں کسی اکائیت کی ضرورت نہیں ہے.

اب تک ہمارے پاس کوئی کمل اور موزول نظر یہ ایسا نہیں ہے جو کوائٹم میکینکس اور تجاذب کو ہم آہنگ کرتا ہو، گھر بھی ہمیں ایسے جامع نظر ہے کی چند خصوصیات کا خاصا بھین ہے جو اس میں ہونی چاہئیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں فین مین (FEYN MAN) کی تجویز شائل ہوتے کی چند خصوصیات کا خاصا بھین ہے جو اس میں ہونی چاہئیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں اس طریقے میں ایک ہوئی چاہے جو کوائٹم نظر ہے کو مجموعہ تواریخ (SUMOVER HISTORIES) کے طور پر تشکیل دے کئے، اس طریقے میں ایک پاٹیکل صرف ایک واحد تاریخ ہی نہیں رکھتا جیسا کہ کا ایک نظر ہے میں ہوتا ہے، اس کی بجائے پارٹیکل مکان - زمان میں ہر ممکن راستہ افتیار کر سکتا ہے اور ان تواریخ میں ہر ایک کے ساتھ چند اعداد (NUMBER) مشلک ہوتے ہیں، ایک تو اہر کی جسامت کا نمائندہ ہوتا ہے اور دوسرا دورانے (CYCLE) میں اس کا مقام ظاہر کرتا ہے، کی مخصوص نقطے سے پارٹیکل کے گزرنے کا امکان معلوم کرنے کے اور دوسرا دورانے والی تمام ممکن لہروں کو جن کا تعلق اس تاریخ ہے ہے جو کرنا پڑتا ہے، تاہم جب علی طو ر پر انہیں مجت کرنا پڑتا ہے، تاہم جب علی طو ر پر انہیں مجت کرنے کی کوشش کی جائی ہے تو بڑے پیچید ہ تعلیک سا کل سا منے آجا تے ہیں، ان سے بچنے کا واحد راستہ یہ مخصوص نخ اور کے کی کوشش کی جائی ہے ذرے کی تواریخ کے تواریخ کے اس ان اہروں کا بچنے کرنا ضروری ہے جو میرے اور آپ کے تجربے میں آنے والے حقیق وقت میں نہیں بلکہ ایک فرضی (المسلامی) وقت میں رونما ہوتے ہیں، فرضی وقت ایک سائنسی افسانے کی طرح لگ سکتا عدر ہوگا (مثال کے طور پر دو ضرب دو چار ہوگا گر منفی دو اور منفی دو (-2 2 - x) بھی بھی بھی بھی ہی ہے، بہر حال ایسے مخصوص اعداد ہیں (جن سے ضرب دی جائے تو حاصل 4 - ہوگا اور علی ہذا التیاں) اس کا مطلب ہو خور سے شرب دی جائے تو حاصل 4 - ہوگا اور علی ہذا التیاں) اس کا مطلب ہو خور سے شرب دی جائے تو حاصل 1 - ہوگا اور ای کو خود سے ضرب دی جائے تو حاصل 4 - ہوگا اور علی ہذا التیاں) اس کا مطلب ہو تہیں۔ کہر بے کی وقت کی بیائ فرص عائے فرضی اعداد کرنے چائیس، مکاں - زبان کا اس پر ولچسب اثر پڑتا ہیں۔ کہر بے وقت کی بیائن میں میں اس کا س پر ولچسب اثر پڑتا ہیں۔ کہت کی سے دیں وقت کی بیائے فرضی اعداد کرنے چائیس، مکال - زبان کا اس پر ولچسب اثر پڑتا ہیں۔ کہر سے دی جو خود ایک نام وقت کی بیائے فرضی میں ایک اس کی دلیں کا سے زبال کا اس پر ولچسب اثر پڑتا ہے۔

مکان اور زمان جس میں واقعات وقت کی فرضی قدروں کے حامل ہوں اقلید سی (EUCLIDEAN) کہلاتا ہے، اقلید س ایک قدیم یونانی شا جس نے دو ابعادی (TWO DIMENSIONAL) سطوں کی جیومیٹری کے مطالعے کی بنیاد رکھی تھی جے اب ہم اقلید سی کہتے ہیں، اس میں بہت یکسانیت ہوتی ہے سوائے اس کے کہ اس کے چار ابعاد ہوتے ہیں جبکہ اس کے دو ابعا د تھے ، اقلید سی مکان و زمان میں بہت یکسانیت ہوتی ہے سوائے اس کے کہ اس کے چار ابعاد ہوتے ہیں جبکہ اس کے دو ابعا د تھے ، اقلید سی مکان و زمان میں زماں کی سمت اور مکال کی سمت کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کے بر عکس حقیقی مکان – زمان میں جب واقعات کو زمانی خط مرتب (TIME COORDINATE) کی عام حقیقی قدروں سے منسوب کیا جاتا ہے تو یہ فرق بتانا بڑا آسان ہے، تمام نقطوں پر زماں کی سمت نوری مخروط کے اندر اور مکال کے باہر واقع ہوتی ہے، بہر صورت جہاں تک روز مرہ کے کوانٹم میکیئس کا تعلق ہے ، ہم فرضی زماں اور اقلید سی کاناتی زماں کو حقیقی کاناتی زماں کے بارے میں جوابات نکالنے کے لیے ایک ریاضیاتی اختر اع (DEVICE) یا چا ل (TRICK) سمجھ سکتے ہیں۔

ہمیں یقین ہے کہ ایک دوسری خوبی جو کسی بھی نظریے کا حصہ ہونی چاہیے وہ آئن سٹائن کا یہ خیال ہے کہ تجاذبی میدان خمید ہ مکا ن - زمان چپٹا زمان سے ظاہر ہوتا ہے، ذرات خمیدہ مکان - زمان میں تقریباً سیدھا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر چونکہ مکان - زمان چپٹا خہیں ہے، اس لیے ان کے راستے مڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، جیسے تجاذبی میدان نے انہیں موڑ دیا ہو، جب آئن سٹا ئن کے تجا ذبی نظے نظر پر فین مین کا مجموعۂ توار ن لا گو کرتے ہیں تو ایک ذرے کی تاریخ سے مشابہ ایک مکمل خمیدہ مکان - زمان ہوتا ہے جو پو ری کائنات کی تاریخ کو ظاہر کرتا ہے، مجموعۂ توار ن پر واقعنا عمل کرنے میں تکنیکی دشواریوں سے بچنے کے لیے یہ خمیدہ کائناتی زما ں اقلیدسی کی خصوص خاصیت کے ساتھ حقیقی مکان - زما ن ک لیے جانے چاہئیں، یعنی زماں فرضی ہے اور مکال میں سمتوں سے ممیز نہیں کیا جاستا، کسی مخصوص خاصیت کے ساتھ حقیقی مکان - زما ن کے پائے جانے کا امکان معلوم کرنے کے لیے مثلاً ہر نقطے اور ہر سمت میں کیساں نظر آنے کے لیے اس خصوصیت کی حامل تمام توار خ کے ساتھ منسلک لہروں کو جمع کر لیا جاتا ہے۔

عمومی اضافیت کے کلاسکی نظریے میں کئی مختلف ممکنہ خمیدہ مکان - زمان ہیں جن میں سے ہر ایک کائنات کی ایک مختلف ابتد ائی حالت سے مطابقت رکھتا ہے، اگر ہم اپنی کائنات کی بنیادی حالت جانتے ہوں تو ہم اس کی پوری تاریخ سے آگاہ ہوتے ہیں، اس طرح تجا ذب کے کوانٹم نظریے میں کائنات کے لیے کئی مختلف ممکنہ کوانٹم حالتیں ہیں، دوبارہ اگر ہم ابتدائی وقتوں میں مجموعۂ تواریخ میں اقلیدسی خمید ہمکان - زمان کا طرزِ عمل جانتے تو ہم کائنات کی کوانٹم حالت سے بھی آگاہ ہوتے۔

تجاذب کے کلائیکی نظریے میں جو کہ حقیقی مکان - زمان پر مخصر ہے صرف دو مکنہ طرزِ عمل ایسے ہیں جو کائنات اختیار کرسکتی ہے، یا تو یہ کہ وہ لا متناہی نظریے سے موجود ہے یا پھر یہ کہ ماضی میں کسی متناہی وقت میں ایک اکائیت پر آغاز ہوئی ہے، دوسری طرف تجاذب کے کوانٹم نظریے میں ایک تیسرا امکان پیدا ہوتا ہے، چونکہ اقلیدسی مکان - زمان استعال کیا جا رہا ہے جس میں زماں کی سمت اور مکا ل کی سمت ایک سطح پر ہے مکان - زمان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ وسعت میں محدود ہوتے ہوئے بھی کسی اکائیت کی حامل نہ ہو جو حد یا کنارہ تشکیل دے، مکان - زمان زمین کی سطح کی طرح ہوگا، اس میں صرف ابعاد کا اضافہ ہوجائے گا، زمین کی سطح پھیلاؤ میں متنا ہی ہے

مگر اس کی حد یا کنارہ نہیں ہے، اگر آپ غروبِ آفتاب کی سمت میں روانہ ہوجائیں تو آپ نہ کنارے سے گرتے ہیں اور نہ ہی کسی اکائیت میں جا اترتے ہیں (مجھے معلوم ہے کیونکہ میں دنیا کے گرد گھوم چکا ہوں).

اگر اقلیدی مکان - زمان لا متناہی فرضی وقت تک پھیلا ہوا ہے تو کلا کی نظر ہے کی طرح ہمیں اس میں بھی کا نئات کی بنیادی حالت کے لتین میں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا، خدا ہی جانتا ہوگا کہ کا نئات کا آغاز کیسے ہوا گر ہم اس سوچ کے لیے کو ٹی خاص جو از فراہم نہیں کرسکتے کہ کا نئات ایسے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے شروع ہوئی تھی، دوسری طرف تجاذبی کو انٹم نظر یے نے ایک نئے امکا ن کو پیدا کردیا ہے جس میں مکان - زمان کی کوئی حد نہیں ہے، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ حد کے طرزِ عمل کی وضاحت کی جائے، کوئی ایسی اکائیت ہوئی ہی نہیں جہاں سائنس کے قوانین ناکارہ ہوجائیں اور نہ ہی مکان - زمان کا کوئی ایسا کنارہ ہوگا جس پر خدا سے درخواست کرتی پڑے یا کوئی نیا قانون بروئے کار لانا پڑے جو مکان - زمان کی حدود کو متعین کردے، کہا جاسکتا ہے کا نئات کی حدید ہوگی، یہ بس موجو دکوئی حد نہیں ہے گا نئات مکمل طور پر خود کفیل ہوگی اور کسی بیرونی چیز سے متاثر نہیں ہوگی، یہ نہ تخلیق ہوگی، نہ تباہ ہوگی، یہ بس موجو دہوگی۔

میں نے ویٹی کن میں ہونے والی مذکورہ بالا کا نفرنس میں یہ تجویز پیش کی کہ ہوسکتا ہے مکان اور زمان مل کر ایک سطح تشکیل دیں جو اپنی جسامت میں متنائی ہو مگر اس کی کوئی حد ہو نہ کنارہ، تاہم میرا مقالہ ریاضیاتی تھا اس لیے کا کنات کی تخلیق میں خدا کے کردار کے لیے اس کے مضمرات فوری طور پر سمجھے نہیں گئے (یہ میرے لیے بہتر ہی ہوا) ویٹی کن کا نفرنس کے وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرح لا حدودیت (NO BOUNDRY) کے تصور کو استعال کر کے کا کنات کے بارے میں پیش گوئیاں کی جائیں، بہر حال اگلی گرمیوں میں میں نے یونیورسٹی آف کیلی فورنیا سانتا باربرا (SANTA BARBARA) میں گزاریں، وہاں میرے ایک دوست اور رفیق کار جم ہارٹل ( فروری تھیں ، جب میں کیبرج واپس آیا تو میں نے اپنے دو تحقیقی شاگردوں جو لین لٹریل (JULIAN LUTTREI) اور جونے تھن ہالی ویل کی ساتھ یہ کام جاری رکھا۔

میں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ مکاں اور زماں کا کسی حد کے بغیر متناہی ہونا محض ایک تجویز ہے، اسے کسی اور اصول سے اخذ نہیں کیا جاسکتا اور سائنسی نظریوں کی طرح اسے بھی ابتدائی طور پر جمالیاتی (AESTHETICS) یا مابعد الطبیعاتی (METAPHYSICAL) وجوہات کے لیے پیش کیا جاسکتا ہے، مگر اصل آزمائش یہ ہے کہ آیا یہ خیال ایسی پیش گوئیاں کرتا ہے جو مشاہدے سے مطا بقت رکھتی ہوں، تاہم اس کا تعین کوانٹم تجاذب کے سلسلے میں دو وجوہات کی بنا پر مشکل ہے، جیسے کہ اگلے باب میں تشریح کی جائے گی، پہلی وجہ یہ ہوں، تاہم اس کا تعین کوانٹم تجاذب کے سلسلے میں دو وجوہات کی بنا پر مشکل ہے، جیسے کہ اگلے باب میں تشریح کی جائے گی، پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی وثوق سے نہیں بتا سکتے کہ کون سا نظریہ عمومی اضافیت اور کوانٹم میکیئس کو کامیابی سے یکجا کرتا ہے! حا لانکہ ہم اس نظریے کی ممکنہ ہیئت (FORM) کے بارے میں بہت پچھ جانتے ہیں، دوم یہ کہ پوری کا نئات کی تفصیل سے وضا حت کرنے والا کو ئی بھی ماڈل ہمارے لیے ریاضی کی سطح پر اتنا پیچیدہ ہوگا، ہم ٹھیک ٹھیک پیش گوئیاں نہ نکال سکیں گے، چنانچہ سا دہ مفروضے اور اند ازے

## لگانے پڑتے ہیں اور پھر بھی پیش گوئیوں کے حصول کا مسلہ ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔

مجموع والرخ میں ہر تاریخ نہ صرف مکان - زمان کی تشریخ کرے گی بلکہ کائنات کا مشاہدہ کر سکنے والے انسانوں جیسے نا میوں سمیت اس موجود ہر شئے کی تشریخ کرے گی، یہ بشری اصول کے لیے ایک اور جواز فراہم کرتا ہے کہ اگر یہ سب تواریخ ممکن ہیں تو جب تک ہم کسی ایک تاریخ میں موجود ہیں اس بات کی تشریخ کی جاسکتی ہے کہ کائنات اب اپنی موجود حالت میں کیوں پائی جاتی ہے، یہ بات واضح نہیں ہے کہ جن تواریخ میں ہم موجود نہیں انہیں کیا معنی دیے جائیں، تاہم تجاذب کا کوانٹم نظریہ کہیں زیادہ اطمینان بخش ہوگا، اگر ہم مجموعہ تواریخ استعال کرتے ہوئے یہ بتا سکیں کہ ہماری کائنات ممکنہ تواریخ میں سے صرف ایک نہیں ہے بلکہ یہ ان میں سے ایک ہموجود خواریخ میں کوئی حد نہ رکھنے والے تمام ممکنہ اقلیدسی مکان - زمان کے لیے مجموعہ تواریخ کی عرف کرنا پڑے گا۔

کسی حد کے نہ ہونے کی تجویز کے تحت یہ امکان بہت کم ہے کہ کائنات اکثر ممکنہ تواریخ کی پیروی کرتی ہوئی پائی جائے، لیکن تواریخ کا ایک خاص خاندان ہے جو دوسروں کی نسبت زیادہ امکانی ہے، ان تواریخ کی تصویر یوں تھینچی جاسکتی ہے کہ یہ تواریخ زمین کی سطح کی طرح ہوں جس میں قطبِ شالی (NORTH POLE) سے فاصلہ فرضی وقت کو ظاہر کرے اور اس کے ساتھ یہ بھی دکھائے کہ قطبِ شالی سے مستقل فاصلے کے دائرے کی جسامت کیا ہے اور یہ کائنات کے مکانی فاصلے کی نمائندہ ہو، کائنات قطبِ شالی پر ایک واحد نقطے کی طرح شروع ہوتی ہے، جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے قطبِ شالی سے مستقل فاصلے پر عرض بلد دائرے بڑھتے جاتے ہیں جو فرضی وقت کے ساتھ بھیلتی ہوئی کائنات سے مطابقت رکھتے ہیں (شکل 8.1):

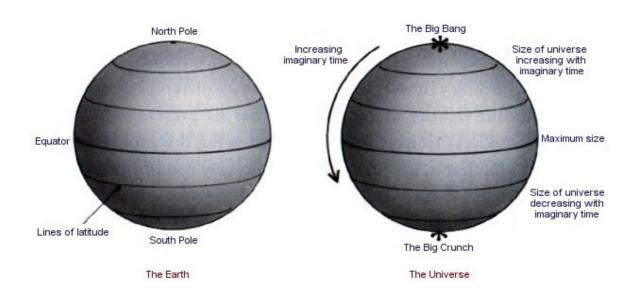

FIGURE 8.1

خطِ استواء (EQUATOR) پر کائنات جسامت کی انتہا کو پہنچ جائے گی اور بڑھتے ہوئے فرضی زماں کے ساتھ سکڑ کر قطبِ جنوبی پر ایک واحد نقطہ بن جائے گی، حالائکہ شالی اور جنوبی قطبین پر کائنات کی جسامت صفر ہوگی، پھر یہ اکائیتیں نہیں ہوں گی، ان پر سا کنس کے قوانین کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جیسے زمین کے شالی اور جنوبی قطبین پر۔

تاہم حقیقی زمان یا وقت میں کائنات کی تاریخ بہت مختلف نظر آئے گی، تقریباً دس یا بیس ارب (ہزار ملین) سال پہلے ہے کم سے کم جمامت کی حامل ہوگی جو فرضی وقت میں تاریخ کا زیادہ سے زیادہ نصف قطر ہے، بعد کے وقتوں میں کائنا ت لیند ہے (LINDE) کے پیش کردہ انتشاری افراطی ماڈل (اب یہ فرض نہیں کرنا پڑے گا کیہ کائنات کس طرح صحیح حالت میں تخلیق ہوئی تھی) کائنات بہت بڑی جمامت تک پھیل جائے گی اور بالآخر ڈھیر ہوکر حقیقی وقت میں اکائیت کی طرح نظر آنے لگے گی، یوں ایک طرح سے ہماری تباہی یقین ہے چاہے ہم بلیک ہول سے دور ہی رہیں، صرف اگر ہم کائنات کو فرضی وقت کے حوالے سے دیکھیں تو پھر یہ امکان ہے کہ کوئی اکائیت نہ ہو۔

اگر کائنات واقعی ایسی کوانٹم حالت میں ہے تو فرضی وقت میں کائنات کی تاریخ میں کوئی اکائیت نہیں ہوگی چنانچہ یوں لگتا ہے کہ میر بے حالیہ کام نے اکائیتوں پر میرے پرانے کام کے نتائج کو بیکار کردیا ہے مگر جیبا کہ اوپر نشا ندہی کی گئی ہے اکا نتیوں کی تھیو رمز ( THEOREMS) کی اصل اہمیت یہ تھی کہ انہوں نے دکھایا تھا کہ تجاذبی میدان کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ کوانٹم تجاذبی اثر ات نظر انداز نہ کیے جاسکیں، اس کے نتیج میں یہ تصور سامنے آیا کہ کائنات فرضی وقت میں متناہی تو ہوسکتی ہے مگر حدوں اور اکائیتوں کے بغیر۔

حقیقی وقت میں جس میں ہم رہتے ہیں اگر واپس جایا جائے تو پھر اکائیتوں کا گمان ہوگا، بے چارہ خلا نورد جو بلیک ہول میں گرے گا تبا ہی سے دوچار ہوگا صرف اگر وہ فرضی وقت میں رہے توہ وہ کسی اکائیت کا سامنا نہیں کرے گا۔

اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ معروف فرضی وقت ہی دراصل حقیقی وقت ہے اور جسے ہم حقیقی وقت کہتے ہیں وہ محض ہا ری تصو راتی اختراع ہے، حقیقی وقت میں کائنات کا آغاز اور انجام اکائیتوں پر ہے جس سے مکان – زمان کی حد بندی ہوتی ہے اور جس میں سائنس کے قوانین بے کار ہوجاتے ہیں، مگر فرضی وقت میں اکائیتیں یا حدود نہیں ہیں، اس لیے ہوسکتا ہے کہ جسے ہم فرضی وقت کہتے ہیں در حقیقت زیادہ بنیادی ہو، اور جسے ہم حقیقی وقت کے نام سے پکارتے ہیں محض ایک تصور ہو جو ہم نے کائنات کی تشر کے میں مد د حاصل کرنے کے لیے ایجاد کیا ہو، مگر پہلے باب میں میرے موقف کے مطابق ایک سائنسی نظریہ محض ایک ریاضیاتی ماڈل ہوتا ہے اس لیے یہ پوچھنا بے معنی ہے کہ حقیقی کیا ہے؟ حقیقی اور فرضی وقت کیا ہے؟ یہ سادہ سی بات ہے کہ کون سا تشر سے کرنے کے عمل میں زیا دہ کا ر

ہم مجموعہ تواریخ کو بھی کسی حد کے نہ ہونے کی تجویز (NO BOUNDRY PROPOSAL) کے ساتھ استعال کرسکتے ہیں تاکہ کائنات کی ایک ساتھ وقوع پذیر ہونے والی خصوصیات دریافت کی جاسکیں، مثلاً یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کائنات کی کثافت کی موجو دہ قد ر (

VALUE) کے وقت کا نئات تمام سمتوں میں کیسال پھیل رہی ہے، ایسے سادہ ماڈلوں میں جو اب تک چانچے جاچے ہیں یہ امکان قوی ہے کہ کوئی حد نہ ہونے کی مجوزہ شرط اس پیش گوئی تک لے جاتی ہے کہ کا نئات کے پھیلاؤ کی موجودہ شرح پر ہر سمت میں کیساں ہو نے کا انتہائی قوی امکان موجود ہے، یہ مائیکرو ویو پس منظر کی اشعاع کاری کے مشاہدات کے مطابق ہے اور یہ ہر سمت میں تقریباً ایک جیسی شدت (INTENSITY) رکھتی ہے، اگر کا نئات چند سمتوں میں دوسری سمتوں کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہوتی تو ان سمتوں میں اشعاع کاری شدت اضافی ریڈ شفٹ (RED SHIFT) کی وجہ سے گھٹ جاتی۔

کوئی حد نہ ہونے کی شرط کی مزید پیش گوئیوں پر کام ہو رہا ہے، ایک خصوصی طور پر دلچسب مسئلہ ابتدائی کائنات میں کیساں کثافت سے خفیف تبدیلیوں کی جسامت کا ہے جو پہلے کہشاؤں پھر ساروں اور ہماری تشکیل کا باعث بنیں، اصولِ غیر تقین کے مطابق ابتد ائی کائنا ت بالکل کیساں نہیں ہوسکتی کیونکہ ذرے کی رفتاروں اور مقامات میں کمی بیشی یا پچھ غیر یقینیاں ضرور رہی ہوں گی، پھر کائنا ت ایک بہت تیز پھیلاؤ کے دور سے گزری ہوگی جیسا کہ افراطی ماڈلوں میں ہوتا ہے، اس دوران ابتدائی غیر کیسانیتیں بڑھتی رہی ہوں گی تا وفتیکہ کے ہمارے زیرِ مشاہدہ ساختوں کی اصلیت کی تشریح کرنے کے لیے کافی بڑی ہوجائیں، ایک بھیلتی ہوئی کائنات جس میں ما دے کی کثافت ہمارے نتیج میں کہکشا وَں، عثلف جگہوں پر بدلی ہوئی ہو تجاذب نے کثیف تر خطوں کو اپنا پھیلاؤ روک کر سکڑنے پر مجبور کردیا ہو جس کے نتیج میں کہشا وَں، ستاروں اور ہم جیسی غیر اہم مخلوقات کی تشکیل ہوئی ہوگی، اس طرح کائنات کے لیے کوئی حد نہ ہونے کی شرط کو مقد اری میکائیا ت (

یہ خیال کہ مکان - زمان حد کے بغیر بند سطح تشکیل دے سکتے ہیں کا نئات کے معاملات میں خدا کے کردار کے لیے بھی گہر ہے اثر ات رکھتا ہے، واقعات کی تشریح میں سائنسی نظریات کی کامیابی سے اکثر لوگ یقین کرنے لگے ہیں کہ خدا کا نئات کو ایک مجموعہ قو انین کے مطابق ارتقاء کی اجازت دیتا ہے اور ان قوانین کو توڑنے کے لیے کا نئات میں مداخلت نہیں کرتا، بہر حال یہ قوانین ہمیں نہیں بتا تے کہ کا نئات جب شروع ہوئی تو کیسی نظر آرہی ہوگی، یہ اب بھی خدا پر ہوگا کہ وہ گھڑیال میں چابی بھرے اور فیصلہ کرے کہ اسے کس طرح شروع کیا جائے، جب تک کا نئات کا ایک آغاز تھا ہم فرض کرسکتے تھے کہ اس کا ایک خالق ہوگا لیکن اگر کا نئات خود کفیل ہے اور کسی حد یا کنارے کی حامل نہیں تو پھر نہ اس کا آغاز ہوگا نہ انجام، یہ بس یو نہی ہوگی پھر خالق کی یہاں کو نبی گنجائش ہے؟



#### وقت کا تیسر

#### (THE ARROW OF TIME)

پچھلے ابواب میں ہم دکھے چکے ہیں کہ وقت کی ماہیت کے بارے میں ہمارے خیالات چند سالوں میں کس طرح تبدیل ہو چکے ہیں ، اس صدی کے آغاز تک لوگ مطلق وقت پر یقین رکھتے تھے، یعنی ہر واقعہ وقت نامی ایک عدد سے منفر د انداز میں منسوب کیا جاسکتا تھا اور تمام اچھی گھڑیاں دو واقعات کے درمیان پر متنق ہوتی تھیں، تاہم اس دریافت نے کہ ہر مشاہدہ کرنے والے کو اس کی اپنی رفتا رسے قطع نظر روشنی کی رفتار کیساں معلوم ہوگی، اضافیت کے نظر ہے کو جنم دیا اور اس میں ایک منفر د مطلق خیال کو ترک کرنا پڑ ا، اس کی بجائے ہر مشاہدہ کرنے والوں کی گھڑیاں مخلف ہولی کا گھڑیاں مخلف ہولی، ایک مظابق وقت کا بیانہ رکھتا تھا، ضرور نہیں تھا کہ مختلف مشاہدہ کرنے والوں کی گھڑیاں مختلف ہول، اس طرح وقت اپنے مشاہدہ کرنے والوں کی گھڑیاں مختلف ہول، اس طرح وقت اپنے مشاہدہ کرنے والے کے لیے ایک ذاتی تصور بن کر رہ گیا۔

جب تجاذب کو کو انٹم میکینکس کے ساتھ کیجا (UNIFY) کرنے کی کوشش کی گئی تو فرضی وقت (IMAGINARY TIME) کا تصو ر متعارف کروانے کی ضرورت پڑی، فرضی وقت سپیس میں ستوں سے ممیز نہیں کیا جاسکتا، اگر کوئی ثال کی طرف جاسکتا ہے تو وہ واپس گھوم کر جنوب کی طرف بھی جاسکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی فرضی وقت میں آگے بڑھ سکتا ہے تو اسے اس قابل بھی ہونا چا ہے کہ وہ پلٹ کر واپس جاسکے، یعنی فرضی وقت کے آگے اور پیچھے کی سمتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوسکتا، دوسری طرف جب ہم حقیقی وقت کو دکھتے ہیں تو آگے اور پیچھے کی سمتوں میں بڑا فرق ہے، ماضی اور مستقبل کے درمیان بے فرق کہاں سے آتا ہے؟ ہم کیو ں ماضی کو یا دکھتے ہیں مستقبل کو نہیں؟

سائنس کے قوانین ماضی اور مستقبل کے مابین امتیاز نہیں کرتے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے، سائنس کے قوانین ان کار فرما تشا کا ات کے امتراج (COMBINATION OF OPERATION SMMETRIES) کے حت تبدیل نہیں ہوتے جنہیں سی (C)، پی (P)، اور ٹی (T) کہا جاتا ہے (C کا مطلب ہے پارٹیکل کو اینٹی پارٹیکل کے ساتھ بدلنا، P کا مطلب ہے آئینے میں عکس لینا تاکہ دائیں اور با کیں اور ٹی تبدیل ہوجائیں، T کا مطلب ہے تمام پارٹیکل کی حرت کی سمت الٹ دینا لیعنی والیسی کی سمت حرکت دینا) سائنس کے قوانین جو تما م حالات میں مادے کے طرزِ عمل کا تعین کرتے ہیں C اور P کے مجموعے کے تحت خود سے تبدیل نہیں ہوتے، دوسرے الفاظ میں کسی اور سیارے کے رہنے والے بالکل ایسے ہی ہوں گے، وہ ہمارے آئینے کے عکس کی طرح ہوں گے اور ما دے کی بجائے اینٹی یا رد ما دہ ( ANTI MATTAR) سے بنے ہوئے ہوں گے۔

اگر سائنس کے قوانین C اور P کے مشتر کہ محل سے تبدیل نہ ہوں اور C کا اور T کے اشتر اک سے بھی ایسا نہ ہو تو وہ صرف T کے عمل کے تحت تبدیل نہیں ہوں گے، پھر بھی عام زندگی میں حقیقی وقت کی اگلی اور پچھلی سمتوں میں بڑا فرق ہے، ذرا تصور کریں کہ ایک پانی کا گلاس میز سے فرش پر گر کر کلڑے کلڑے ہوجاتا ہے، اگر آپ اس کی فلم اتاریں تو با آسانی بتا سکتے ہیں کہ یہ آگے کی طرف چلائی جارہی ہے یا پیچھے کی طرف چلائیں تو دیکھیں گے کہ کلڑے اچانک جڑتے ہوئے فرش سے واپس میز پر جاکر پورا گلاس بنا لیں گے، آپ بتا سکتے ہیں کہ فلم الٹی چلائی جارہی ہے کیونکہ اس کا طرزِ عمل عام زندگی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آتا، اگر ایسا ہو تو شیشے کے برتن بنانے والوں کے کاروبار مٹھپ ہوجائیں۔

ہم ٹوئی ہوئی چیزوں کو جڑتا ہوا کیوں نہیں دیکھ سکتے، اور گلاس پھر سے جڑ کر میز پر کیوں نہیں آتا؟ اس کی تشریخ عام طور پر یہ کی جاتی ہم ٹوئی ہوئی چیزوں کو جڑتا ہوا کیوں نہیں دیکھ سکتے، اور گلاس پھر سے جڑ کر میز پر کیوں نہیں ہے، اس کے مطابق کوئی بھی بند نظا می ہے کہ حرحر کی (THERMODYNAMICS) کے دوسرے قانون (CLOSED SYSTEM DISORDER) یا انٹروپی (ENTROPY) یا انٹروپی (ENTROPY) وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، دوسرے لفظوں میں یہ مرفی کے قانون (MURPHY'S LAW) کی ایک صورت ہے کہ چیزیں ہمیشہ ابتری کی طرف مائل ہوتی ہیں، میز پر رکھا ہو اثا بت گلاس بڑی ترتیب کی حالت میں ہے مگر فرش پر پڑا ٹوٹا ہوا گلاس بے ترتیب حالت میں ہے، ماضی میں میز پر رکھے گئے گلاس سے مستقبل میں فرش پر ٹوٹے پڑے گلاس تک جایا جاسکتا ہے مگر اس کا الٹ نہیں ہوسکتا۔

وقت کے ساتھ بے تر تیبی یا ابتری (ENTROPY) میں اضافہ ایک الی مثال ہے جسے ہم وقت کا تیر ہیں ، پہلا تو حر حرکی تیر ہیں اور جو ماضی سے مستقبل کو ممیز کر کے وقت کو ایک سمت دیتا ہے، وقت کے کم از کم تین مختلف تیر ہیں ، پہلا تو حر حرکی تیر (ENTROPY) بڑھتی ہیں اور جو ماضی سے بے تر تیبی یا ابتری (ENTROPY) بڑھتی ہے، پھر وقت کا نفسیاتی تیر (PSYCHOLOGICAL ARROW OF TIME) بو ہو سمت ہے جس میں وقت گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، پھر وقت کا نفسیاتی تیر (PSYCHOLOGICAL ARROW OF TIME) بیہ وہ سمت ہے جس میں ہم ماضی تو یاد رکھ سکتے ہیں مگر مستقبل نہیں اور آخر میں وقت کا کونیا تی تیر (ARROW OF TIME) ہے، یہ وقت کی وہ سمت ہے جس میں کائنات سکڑنے کی بجائے پھیل رہی ہے۔

میں اس باب میں بحث کروں گا کہ کائنات کی کوئی حد نہ ہونے کی شرط کمزور بشری اصول کے ساتھ مل کر اس بات کی تشر ت کرسکتی ہے کہ تینوں تیر ایک ہی سمت کی طرف کیوں ہیں اور وقت کے ایک تعین شدہ تیر کا وجود کیوں ضروری ہے کہ نفساتی تیر کا تعین حر کر تیر سے ہوتا ہے اور یہ دونوں تیر لازمی طور پر ایک ہی سمت کی طرف ہوتے ہیں، اگر فرض کریں کائنات کے لیے کسی حد کی شرط نہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وقت کے تعین شدہ حر حرکی اور کونیاتی تیروں کا ہونا ضروری ہے، مگر وہ کائنات کی پوری تاریخ کے لیے ایک ہی سمت میں نہیں ہوں گے، بہر حال میں یہ بحث کروں گا کہ صرف ایک ہی سمت کی طرف ہونے کی صورت میں ہی ایسی ذہین مخلو ت کی نشونما کے لیے حالات سازگار ہوں گے، جو یہ سوال پوچھ سکے کہ بے تر تیمی وقت کی اس سمت میں کیوں بڑھتی ہے جس میں کائنا ت کی نشونما کے لیے حالات سازگار ہوں گے، جو یہ سوال پوچھ سکے کہ بے تر تیمی وقت کی اس سمت میں کیوں بڑھتی ہے جس میں کائنا ت

پہلے میں حرحرکی حوالے سے وقت کے تیر پر بحث کروں گا، حرحرکیت کا دوسرا قانون اس حقیقت کا نتیجہ ہے کہ ہمیشہ بے ترتیب حالتیں با ترتیب حالتوں سے زیادہ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ایک جگ سا معمے (JIGSAW PUZZLE) پر غور کریں جس کے گلڑے جوڑنے کی فقط ایک ہی ترتیب ہے جس سے مکمل تصویر بن سکتی ہے، دوسری طرف ترتیبوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس میں کلڑے منتشر حالت میں ہوتے ہیں اور کوئی تصویر نہیں بناتے۔

فرض کریں باتر تیب حالتوں میں سے ایک میں یہ نظام آغاز ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نظام سائنس کے قوانین کے مطابق ارتقاء پذیر ہوگا اور اس کی حالت بدل جائے گی، کچھ عرصے بعد یہ امکان زیادہ ہوگا کہ باتر تیب نظام کی بجائے وہ منتشر حالت میں ہو، کیونکہ منتشر حالتیں زیادہ ہیں، اس طرح اگر نظام جو ترتیب کی ابتدائی شرط پوری کرتا ہے تو بھی وقت کے ساتھ انتشار بڑھے گا۔

فرض کریں کہ آغاز میں معمہ با ترتیب حالت میں تصویر کی صورت میں ڈیے میں پڑا ہے، اگر آپ ڈیے کو ہلائیں تو گھڑ ہے ایک اور ترتیب حالت ہوگی جس میں گھڑے تصویر نہیں بنائیں گے کیو نکہ بے ترتیب حالت ہوگی جس میں گھڑے تصویر نہیں بنائیں گے کیو نکہ بے ترتیب حالت ہوگی جس میں نکٹرے تصویر نہیں بنائیں گے کیو نکہ بے ترتیب حالت ہوگا کہ یہ کہیں زیادہ ہیں، کچھ گھڑے اب بھی تصویر کے جصے بنا سکتے ہیں گر آپ ڈیے کو جتنا ہلاتے جائیں گے، یہ امکان بڑھتا جائے گا کہ یہ گھڑے بھی ٹوٹ کر بالکل منتشر ہوجائیں اور کسی طرح کی تصویر نہ بنائیں، اس طرح اگر انتہائی ترتیب سے شروع ہونے والی ابتد ائی شرط بوری کی جائے تو امکان ہے کہ وقت کے ساتھ گھڑوں کا انتشار بڑھے گا۔

بہر حال فرض کریں کہ خدا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کائنات کا اختتام انتہائی با ترتیب حال میں کرنا چاہتا ہے مگر اس میں کائنا ت کی ابتد ائی حالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ابتدائی وقتوں میں کائنات کے منتشر حالت میں ہونے کا امکان ہوگا یعنی انتشار وقت کے ساتھ گھٹتا رہا ہوگا، آپ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جڑتا ہوا دیکھیں گے، تاہم چیزوں کا مشاہدہ کرنے والا شخص الیمی کائنات میں رہ رہا ہوگا جہا ں بے ترتیبی وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہوگی، میں یہ دلیل دول گا کہ الیم ستیاں وقت کے ایسے نفسیاتی تیر کی حامل ہوں گی جس کا رخ پیچھے کی طرف ہو، یعنی وہ مستقبل کے واقعات یاد رکھیں گے اور خاص کے واقعات ان کو یاد نہیں آئیں گے، جب گلاس ٹوٹا ہوگا تو وہ اسے میز پر یڑا ہوا یاد رکھیں گے گر جب وہ میز پر ہوگا تو انہیں اس کا فرش پر بڑا ہوا ہونا یاد نہیں ہوگا۔

انسانی یاداشت کے بارے میں گفتگو کرنا خاصہ مشکل کام ہے کیونکہ ہمیں تفصیل سے یہ معلوم نہیں کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، تاہم ہمیں انھی طرح معلوم ہے کہ کمپیوٹر کی یاداشت کیسے کام کرتی ہے، اس لیے میں کمپیوٹر کے لیے وقت کے نفسیاتی تیر پر بحث کروں گا، میرے خیال میں یہ فرض کرنا مناسب ہے کہ کمپیوٹر کے لیے تیر وہی ہے جو انسانوں کے لیے ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو سٹاک ایکھینج میں آنے والے کل (TO-MORROW) کی قیمتیں یاد رکھنے والے کمپیوٹر کے ذریعے بہت فائدہ ہوتا۔

کمپیوٹر کی یاداشت بنیادی طور پر ایک آلہ ہے جس میں موجود عناصر دو حالتوں میں سے کسی میں بھی رہ سکھتے ہیں، ایک سادہ مثال گتما رہ (

(ARACUS) ہے (یہ گنتی سکھانے کا آلہ ہوتا ہے جس میں ایک چوکھٹے کے اندر تاروں پر گولیاں گی ہوتی ہیں) اپنی سادہ ترین شکل میں یہ چند تاروں پر مشتمل ہوتا ہے، ہر تار پر موجود دانے کو دو میں سے کسی ایک مقام پر دکھایا جاسکتا ہے، کمپیوٹر کی یاداشت میں کچھ درج کے جانے سے پہلے یاداشت بوتے ہیں (گنتار کے دانے کے جانے سے پہلے یاداشت بوتے ہیں (گنتار کے دانے اس کے تاروں پر بے تر تیمی سے کھرے ہوتے ہیں) جس نظام کو یاد رکھنا ہو یا یاداشت اس کے ساتھ باہمی عمل کرتی ہو اور نظا م کی حالت کے مطابق یہ کوئی ایک یا دوسری حالت اختیار کرتی ہے (گنتار کا ہر دانہ تار کے دائیں یا بائیں طرف ہوگا) اس طرح بے تر تیب کی حالت تر تیب میں آجاتی ہے، تاہم یاداشت صحیح حالت میں ہونا یقینی بنانے کے لیے توانائی کی ایک خاص مقدار استعال کرنی ضر وری ہے دائیا دانے کو حرکت یا کمپیوٹر کو طاقت دینے کے لیے توانائی حرارت کے طور پر صرف ہوتی ہے اور کائنات میں بے تر تیمی کو بڑھا تی دائیت میں بے تر تیمی میں اضافہ ہمیشہ خود یاداشت میں تر تیب کے اضافے سے زیادہ ہوتا ہے، چنانچے کمپیوٹر کو شخدار کھنے والے پنکھوں کی خارج کردہ حرارت کا مطلب ہے جب کمپیوٹر اپنی یاداشت میں پچھ درج کرتا ہے تو پھر بھی کائنات کی مجموعی بے تر تیمی ہو حق ہے۔ تر تیمی میں مضی کو یاد رکھتا ہے وہی ہے جس میں بڑھتی ہے۔

وقت کی سمت کا ہمارا موضوعی احساس (SUBJECTIVE SENCE) احساس وقت کا نفیاتی تیر ہمارے دماغ کے اندر وقت کے حر حرکی تیر سے متعین ہوتا ہے، بالکل کمپیوٹر کی طرح ہم چیزوں کو اسی ترتیب میں یاد رکھتے ہیں جس میں انٹروپی یا اہتر کی بڑھتی ہے ، اس سے حر حرکیت کا دوسرا قانون غیر اہم ہوجاتا ہے، بے ترتیبی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے کیونکہ وقت کو ہم اسی سمت میں ناپتے ہیں جس میں بے ترتیبی بڑھتی ہے، آب اس سے زیادہ محفوظ شرط نہیں لگا سکتے۔

گر وقت کا حر حرکی تیر آخر موجود کیوں ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں وقت کے ایک کنارے پر کائنات کو انتہائی با ترتیب حالت میں کیوں ہونا چاہیے؟ اس کنارے پر جسے ہم ماضی کہتے ہیں؟ میہ رزمانے میں مکمل بے ترتیبی کی حالت میں کیوں نہیں رہتی؟ آخر یہی کیو ں زیا دہ امکانی نظر آتا ہے؟ اور وقت کی سمت جس میں بے ترتیبی بڑھتی ہے وہی کیوں ہے جس میں کائنات پھیلتی ہے۔

عمومی اضافیت کے کلا کی نظریے میں یہ پیش گوئی نہیں کی جاسکتی کہ کائنات کیے شروع ہوئی ہوگی، کیونکہ تمام معلوم سائنس کے قو انین بگ بینگ کی اکائیت پر ناکارہ ہوگئے، یوں کائنات ایک بہت ہموار اور با ترتیب حالت میں شروع ہوسکتی ہوگی، اس کے نتیج میں وقت کے متعین شدہ حرحر کی اور کائناتی تیر حاصل ہوئے ہوں گے جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں مگر یہ اتنی ہی اچھی طرح ایک بہت متلاطم اور بے ترتیب حالت میں بھی شروع ہوسکتی ہوگی، اس صورت میں کائنات پہلے ہی ایک بالکل بے ترتیب حالت میں ہوگی، اس طرح بے ترتیب وقت کے ساتھ بڑھ نہیں سکے گی، یا تو یہ بر قرار رہے گی جس صورت میں وقت کا کوئی تیر معین شدہ حرحرکی تیر نہیں ہوگا یا پھر بے ترتیبی کم ہوگی، جس صورت میں وقت کا حرحرکی تیر کائناتی تیر کی خالف سمت کی طرف ہوگا ان امکانات میں سے کو ئی بھی ہما رے مشاہدے کے مطابق نہیں، بہر حال جیسا کہ ہم دیکھ بچکے ہیں کلاسکی عمومی نظریہ خود اپنے زوال کی پیش گوئی کرتا ہے، جب مکان – زمان کا خم بڑھ جاتا ہے تو کوانٹم تجاذب کے اثرات اہم ہوجائیں گے اور کلاسکی نظریہ کائنات کی ایک اچھی تشر سے نہیں رہے گا، کائنات کی ایک اچھی تشر سے تو کوانٹم تجاذب کے اثرات اہم ہوجائیں گے اور کلاسکی نظریہ کائنات کی ایک اچھی تشر سے نہیں رہے گا، کائنات کی آغا ز

## سیحفے کے لیے تجاذب کا کوانٹم نظریہ استعال کرنا پڑے گا۔

جیسا کہ ہم پچھلے باب میں دیکھ کے ہیں تجاذب کے کوانٹم نظریے میں کائنات کی حالت کا تعین کرنے کے لیے یہ بتانا پڑے گا کہ ماضی میں مکان – زمان کی حد پر کائنات کی ممکنہ توارخ کیسا طرزِ عمل اختیار کرتیں، جو کچھ ہم نہ جانتے ہیں اور نہ جا ن سکتے ہیں اسے بیا ن کرنے کی مشکل سے صرف اس طرح بچا جاسکتا ہے کہ توارخ کسی حد کے نہ ہونے کی شرط کو پورا کرتی ہوں، وہ اپنی وسعت میں متنا ہی ہوں مگر کسی حد، کنارے یا اکائیت کی حامل نہیں، اس صورت میں وقت کا آغاز مکان – زمان کا ایک ہموار اور بیساں نقطہ ہوگا اور کائنات نظریے کے اپنا پھیلاؤ ایک بہت ہموار اور با ترتیب حالت میں شروع کیا ہوگا، وہ مکمل طور پر بیساں نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کوانٹم نظریے کے اصولِ غیر بقینی کی خلاف ورزی ہوگی، پارٹیکٹز کی رفتاروں اور کثافت میں معمولی کمی بیشی ضرور تھی، تاہم کوئی حد نہ ہو نے کی شرط کا مطلب تھا کہ کمی بیشی اصولِ غیر بقینی کے مطابق کم سے کم تھی۔

کائنات ایک تیز رفتار یا افراطی دور میں شروع ہوئی ہوگی جس میں اس نے اپنی جسامت بہت تیز ی سے بڑھا کی ہو گی، اس پھیلاؤ کے دوران کثافت کمی بیشی شروع میں معمولی رہی ہوگی، مگر بعد میں اس میں اضافہ شروع ہوگیا ہوگا، جن خطوں میں کثافت معمول سے بچھ زیادہ ہوگی ان کا پھیلاؤ اضافی مادیت اور تجاذبی قوت سے ست ہوگیا ہوگا، ایسے خطے پھیلنا چھوڑ دیں گے اور ڈھیر ہوکر کہکشا کمیں، سا رے اور ہمارے جیسی مخلوق تشکیل دیں گے، کائنات ایک ہموار اور باتر تیب حالت میں شروع ہوئی ہوگی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ متلاطم اور بے ترتیب ہوتی گئی ہوگی، اس سے وقت کے حرحرکی تیرکی تشریح ہوگی۔

لیکن اگر مجھی کا نات نے پھینا چھوڑ دیا اور سمٹنا شروع کردیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا حر حرکی تیر الٹ جائے گا اور بے تر تیبی وقت کے ساتھ گھٹے گئے گی، اس طرح ان لوگوں کے لیے جو پھیلاؤ سے لے کر سکڑنے کے دور تک باقی رہے ہوں گے ہر فتم کی سا کنس فکشن ( SCIENCE FICTION) کی طرح کے امکانات سامنے آئیں گے، کیا وہ ٹوٹی چیزوں کو جڑتا ہوا دیکھیں گے؟ کیا وہ اس قابل ہوں گئے کہ آنے والے کل کی قیمتیں یاد کر کے طاک مارکیٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ یہ فکر پچھ عملی معلوم ہوتی ہے کہ کا نئا سے کے دوبارہ زوال پذیر ہونے پر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ کم از کم دس ارب سال تک سمٹنا شروع نہیں کرے گی؟ لیکن اگر یہ معلوم کرنے کی جلدی ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، بلیک ہول میں چھلانگ لگانا، ایک سارے کا ڈھیر ہو کر بلیک ہول بنانا پچھ ایسا ہی ہے جیسا پو ری کا نئات کے ڈھیر ہونے کے مراحل، چنانچہ اگر کا کانات کے سمٹنے کے دور میں بے ترتیمی کم ہوتی ہے تو اس سے بیلک ہول کے اند ر بھی کی تو توقع کی جاسکتی ہے، ای طرح شاید بلیک ہول میں گرنے والا خلا نورد جوئے میں رقم جیت لے گا کیونکہ اسے شرط لگانے سے پہلے یاد ہوگا کہ گیند کہاں رکھا تھا (گر برقسمتی سے وہ فود سویوں (SPAGETTI) کی شکل اختیار کرنے سے پہلے زیادہ کھیل نہیں سکے گا اور نہ ہوگا کہ گیند کہاں رکھا تھا (گر برقسمتی سے وہ فود سویوں (SPAGETTI) کی شکل اختیار کرنے سے پہلے زیادہ کھیل نہیں سکے گا اور نہ ہوگا کہ آئیت کہ ہمیں حرح کی تیر کے الگنے کے بارے میں بتا سکے یا اپنی جیتی ہوئی رقم ہی بینک میں رکھوا سکے کیونکہ وہ تو بلیک ہول کے واقعاتی افتی وہ وہ تو بلیک جوئی ہوگا کہ

پہلے تو مجھے یقین تھا کہ جب کائنات دوبارہ ڈھیر ہوگی تو بے تر تیبی کم ہوجائے گی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جب کائنات دوبارہ چھوٹی ہو گی تو اسے ہموار اور با ترتیب حالت میں واپس جانا پڑے گا، اس کا مطلب ہوگا پھیلتے ہوئے فیز (PHASE) کا وقت الٹ سکڑتے ہوئے فیز کی طرح ہوگا، سکڑنے والے فیز میں لوگ اپنی زندگی ماضی کی طرف گزار رہے ہوں گے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے مرجائیں گے اور کائنا ت سکٹنے کے ساتھ ساتھ کم عمر ہوتے چلے جائیں گے۔

یہ تصویر پرکشش ہے کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ بھیلتی اور سکڑتی ہوئی ہمیتوں کے درمیان ایک عمدہ تشاکل ہے، تاہم اسے کائنا ت کے بارے میں دوسرے تصورات ہے الگ آزادانہ طور پر اختیار نہیں کیا جاستا، موال ہیں ہے کہ کیا ہیہ کی حد کے نہ ہونے ہے مشر وط ہے یا ہیہ اس شرط سے مطابقت نہیں رکھتا؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ابتداء میں میرا خیال تھا کہ کوئی حد نہ ہونے کی شرط کا یقیناً یہ مفہوم تھا کہ سکڑتے ہوئے فیز میں بے تر تیبی کم ہوگی، سطح زمین سے مشابہت نے جھے کچھ غلط راستے پر ڈال دیا تھا، اگر کائنات کے آغاز کو قطب شاکی حیا ہے، تاہم شا کی اور جنو بی شرط کی متر ادف سمجھا جائے تو کائنات کا انجام بھی آغاز اور انجام سے مطابقت رکھتے ہیں گر حقیقی وقت میں آغاز اور انجام ایک دوسرے سے بہت مختلف قطبین فرضی وقت میں کائنات کے آغاز اور انجام سے مطابقت رکھتے ہیں گر حقیقی وقت میں آغاز اور انجام ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو کے موسلے ہیں، پھر میں خود اپنے ہوئے کام کی وجہ سے بھی گر اہ ہوا جو میں نے کائنات کے سادہ ماڈلوں پر کیا تھا جس میں پھیلتے ہوئے فیز حبیا نظر آتا ہے، بہر حال میرے ایک رفیق کار پنسلوینیا اسٹیٹ یونیور سٹی کے ڈون تبج (PAGE کوئی حد نہ ہونے کی شرط کا مطلب تھا کہ ہو، اس کے علاوہ میرے ایک شاگر د کہ کوئی حد نہ ہونے کی شرط کا مطلب تھا کہ بے تر تیبی در حقیقت سمٹنے کے دوران رمینا رائی میں سمجھ گیا کہ میں نے غلطی کی تھی، کوئی حد نہ ہونے کی شرط کا مطلب تھا کہ بے تر تیبی در حقیقت سمٹنے کے دوران خاصہ مختلف تھا، میں سمجھ گیا کہ میں نے غلطی کی تھی، کوئی حد نہ ہونے کی شرط کا مطلب تھا کہ بے تر تیبی در حقیقت سمٹنے کے دوران بھی مسلسل بڑھتی رہے گی، وقت کے حرکی اور نشیاتی تیر بلیک ہول کے اندر یا کائنات کے سمخنے پر الٹ نہیں جائیں گے۔

جب آپ کو یہ معلوم ہوجائے کہ آپ ایس غلطی کر چکے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ کبھی تسلیم نہیں کرتے کہ وہ غلط ہیں اور اپنی بات کی حمایت میں مسلسل نئے اور متضاد دلائل ڈھونڈتے رہتے ہیں جیسا کہ ایڈ نگٹن (EDDINGTON) نے بلیک ہول کے نظریے کی مخالفت میں کیا تھا، کچھ لوگ یہ دعوی کرتے ہیں کہ اول تو انہوں نے غلط نقطۂ نظر کی کبھی حمایت ہی نہیں کی یا اگر کی بھی تھی تو دکھانے کے لیے کہ یہ صحیح نہیں تھا، مجھے تو یہ بات بہت تیز اور کم پریشان کن معلوم ہوتی ہے کہ تحریری طور پر اپنے غلط ہو نے کا اعتراف کرلیا جائے، اس کی ایک اچھی مثال آئن سٹائن تھا جس نے کائنات کے ایک ساکن ماڈل بنانے کی کوشش میں کائنا تی مستقل متعارف کروایا تھا اور بعد میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا تھا۔

وقت کے تیر کی طرف لوٹے ہوئے یہ سوال بر قرار ہے کہ ہم حر حرکی اور کائناتی تیروں کو ایک ہی ست کی طرف کیوں دکھتے ہیں ؟ یا دوسرے لفظوں میں بے تر تیبی وقت کی اس سمت میں کیول بڑھتی ہے جس میں کائنات پھیلتی ہے؟ اگر یہ یقین کرلیا جائے کہ بظاہر کو گئ حد نہ ہونے کی شرط کے مطابق کائنات پھیلے گی اور پھر دوبارہ سمٹے گی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سکڑتے ہوئے فیز کی بجائے پھیلتے

### ہوئے فیر میں کیوں ہوں۔

اس کا جواب بشری اصول کی بنیاد پر دیا جاستا ہے، سکڑتے ہوئے فیز میں ایسی ذہین تخلوق کے وجود کے لیے حالات سازگار نہیں ہوں گے جو بہ سوال پوچھ سکے کہ بے تر تیبی اس سمت میں کیوں بڑھ رہی ہے جس میں کا نکات پھیل رہی ہے؟ کوئی حد نہ ہو نے کی تجو یز کے مطابق کا نکات کے ابتدائی مراحل میں افراط کا مطلب ہے کا نکات کا پھیلاؤ جو اس فیصلہ کن شرح کے بہت قریب ہوگا جس پر وہ دوبا رہ ڈھیر ہونے سے محفوظ رہ سکے اور اس باعث وہ بہت طویل عرصے تک دوبارہ ڈھیر نہیں ہوگی، اس وقت تک تمام ستا رہے جل کر تمام ہوچکے ہوں گے اور ان میں پروٹون اور نیوٹرون شاید بلک پار فیکڑ بھی تابکاری میں زوال پذیر ہو بھے ہوں گے، کا نکات تقریباً کمل طور پر ہو تیا ہوگ ہوں گے، کا نکات تقریباً کمل طور پر ہو تیا ہوگ ہوں گے، کا نکات تقریباً کمل طور پر ہو تیا ہوگ ہوں گے، کا نکات تقریباً کمل طور پر ہو تیا ہوگ ہوں گے کا نکات تو بہلے ہی تقریباً کمل طور پر بے تر تیبی کی حالت میں ہوگ، تاہم با شعور زندگی کے عمل پذیر ہونے کے لیے وقت کا ایک مضبوط حر حر کی تیر ضر ور ک ہے، زندہ رہنے کے لیے انسانوں کو غذا استعال کرنی پڑتی ہو جو توانائی کی با ترتیب شکل ہو چود ممکن نہیں ہے، بہی اس بات کی تشر سے کہ بہیں اشارہ کرتے ہوئے کیوں دیکھتے ہیں، کا نکات کا پھیلاؤ ہے تر تیبی میں اضافے کا باعث نہیں بلکہ کوئی حد نہ ہونے کی شرط ہی بے تر تیبی میں اضافے کا باعث بنتی میں سازگار بناتی ہے۔

مخضر ہے کہ سائنس کے قوانین اگلی یا پچھلی سمتوں میں امتیاز نہیں کرتے، وقت کے کم از کم تین تیر ایسے ہیں جو ماضی کو مستقبل سے ممیز کرتے ہیں، حرحرکی (THERMODYNAMIC) تیر لیعنی وقت کی سمت میں بے تر تیبی بڑھتی ہے، نفیاتی تیر لیعنی وقت کی سمت میں ہم ماضی کو یاد رکھتے ہیں مستقبل کو نہیں، اور کا کناتی تیر لیعنی وقت کی سمت جس میں کا کنات سمٹی نہیں پھیلتی ہے، میں یہ بتا چکا ہو ں کہ نفیاتی تیر بنیادی طور پر حرحرکی تیر جیسا ہی ہے، لیعنی یہ دونوں ہمیشہ ایک ہی سمت میں اشارہ کریں گے، کا کنات کے لیے کو ئی حد نہ ہونے کی تجویز وقت کے ایک متعین شدہ حرحرکی تیر کی موجودگی میں پیش گوئی کرتی ہے، کیونکہ کا کنات لازمی طور پر ایک ہمو ار اور با تر تیب حالت میں شروع ہوئی ہوگی، اور ہم اپنے مشاہدے میں حرحرکی تیر کو کا کناتی تیر کے موافق اس لیے دیکھتے ہیں کہ با شعور مخلو قات صرف پھیلتے ہوئے فیز ہی میں موجود رہ سکتی ہیں، سکڑتا ہوا فیز نا موزوں ہوگا کیونکہ یہ وقت کے کسی مضوط حرحرکی تیر کا حامل نہیں ہوگا۔

کائات کی تفہیم میں نسلِ انسانی کی ترقی نے مزید بے ترتیب ہوتی ہوئی کائنات میں ترتیب کا ایک چھوٹا سا گوشہ قائم کیا ، اگر آپ اس کتاب کا ہر لفظ یاد کرلیں تو آپ کی یاداشت میں تقریباً میں لاکھ گلڑے درج ہوں گے اور آپ کے دماغ کی ترتیب میں تقریباً میں لاکھ اکائیوں کا اضافہ ہوگا، تاہم یہ کتاب پڑھتے ہوئے آپ غذ اکی شکل میں با ترتیب توانا کی کے کم از کم ایک ہز ارحر ارے (CALORIES) بے ترتیب توانائی میں تبدیل کر بچے ہوں گے جو حرارت کی شکل میں آپ اپنے ارد گرد کی فضا کو جذ ب کرنے کے



## طبیعات کی وحیدت پیمائی

#### (THE UNIFICATION OF PHYSICS)

جیسا کہ پہلے باب میں بیان کیا گیا ایک ہی مرطے میں ایک ایبا مکمل اور جامع نظریہ وضع کرنا خاصہ مشکل ہے جو کا نئات میں ہر شئے کی تشریح کرسکے چنانچہ اس کی بجائے ہم ایسے جزوی نظریات دریافت کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں جو واقعات کے ایک محدود طلقے کو بیا ن کرتے ہیں اور ہم نے دوسرے اثرات کو یا تو نظر انداز کیا ہے یا انہیں اندازاً مخصوص اعداد سمجھ لیا ہے (مثلاً علم کیمیاء کی مد دسے ہم ایٹوں کے باہمی عمل کا حساب لگا سکتے ہیں یہ جانے بغیر کہ ایٹم کے مرکزے یعنی نیو کلیس کی اندرونی ساخت کیا ہے) پھر بھی ایک ایسے ایٹیوں کے باہمی عمل کا حساب لگا سکتے ہیں یہ جب میں یہ تمام ہزوی نظریات اندازوں کے طور پر شامل ہو ں اور جے حقیقت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مخصوص اختیاری اعداد استعمال نہ کرنے پڑی، ایسے نظریے کی جبچو کو طبیعات کی وحدت بیا نئی یا کیجا ئی ( سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مخصوص اختیاری اعداد استعمال نہ کرنے پڑیں، ایسے نظریے کی جبچو کو طبیعات کی وحدت بیا نظریے کی تاثر میں گزارے مگر ابھی وقت نہیں آیا، تجاذب اور بر قاطیعی قوت کے لیے جزوی نظریات تو سے مگر نیوکلیائی قوت کے بارے میں بہت کم معلومات تھیں، مزید یہ کہ آئن طائن نے کو انٹم میکینکس کی حقیقت پر یقین کرنے سے انکار کردیا تھا حالائکہ وہ خود اس کی ترقی میں اہم معلومات تھیں، مزید یہ کہ آئن طائن نے کو اضول غیر یقین ہماری کا نئات کی ایک بنیادی خصوصیت ہے چنانچہ ایک کامیاب وحدت بیا نظریہ کردار ادا کرچکا تھا، پھر بھی یہ لگتا ہے کہ اصول غیر یقین ہماری کا نئات کی ایک بنیادی خصوصیت ہے چنانچہ ایک کامیاب وحدت بیا نظریہ بیات کے لیے اس کی شمولیت لازی ہے۔

جیسا کہ میں بیان کروں گا اب ایک ایسے نظریے کی دریافت کے امکانات زیادہ روش ہیں، کیونکہ کائنات کے بارے میں ہم اب بہت کچھ جانتے ہیں، مگر ہمیں بہت زیادہ پر اعتاد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم پہلے بھی ایسی صحیح گاذب دیکھتے رہے ہیں، مثلاً اس صدی کے آغاز میں یہ سمجھا گیا کہ مسلسل مادے کی خاصیتوں (PROPERTIES OF CONTINOUS MATTER) مثلاً کچک اور احتما لی حر ارت (
السکے اس مالا دیا پھر 1928ء میں ما ہر طبیعا ت اور نوبل انعا م یا فتہ میکس بو رن (MAX BORN) نے گو شنجن یونیورسٹی (
ان میں ملا دیا پھر 1928ء میں ما ہر طبیعا ت اور نوبل انعا م یا فتہ میکس بو رن (MAX BORN) نے گو شنجن یونیورسٹی (
اس کے اس اعتماد کی وجہ ڈیراک (GOTTINGEN UNIVERSITY) کی دریافت کردہ وہ مساوات تھی جو الکیٹرون کے طرزِ عمل کا تعین کرتی تھی، یہ سو چاگیا کہ اس طرح مساوات پروٹون کے بھی طرزِ عمل کا تعین کرتی تھی، یہ سو چاگیا کہ اس طرح مساوات پروٹون کے بھی طرزِ عمل کا تعین کرتی تھی، یہ سو چاگیا کہ اس طرح مساوات پروٹون کے بھی طرزِ عمل کا تعین کرتی تھی، یہ سو چاگیا کہ اس طرح مساوات پروٹون کے بھی طرزِ عمل کا تعین کرتی تھی، یہ سو چاگیا کہ اس طرح مساوات پروٹون کے بھی طرزِ عمل کا تعین کرے گی جو اس وقت تک معلوم دو پارٹیکلز میں سے ایک تھا اور اس طرح نظریاتی طبیعات کا غاتمہ ہوجاتا، تاہم نیوٹرون اور نیو کلیائی قوتوں کی دریافت نے اسے ضرب کاری لگائی، یہ کہنے کے با وجود مجھے یقین ہے نظریاتی طبیعات کا غاتمہ ہوجاتا، تاہم نیوٹرون اور نیو کلیائی قوتوں کی دریافت نے اسے ضرب کاری لگائی، یہ کہنے کے با وجود مجھے یقین ہے

کہ ہماری مختاط پر امیدی کی بنیاد موجود ہے اور ہم حتی قوانین فطرت کی جنتجو کے اختتام کے قریب ہوسکتے ہیں۔

کچھ الی ہی بظاہر لا متناہیاں (INFINITIES) دوسرے جزوی نظریات میں بھی و قوع پذیر ہوتی ہیں گر ان تمام حالات میں انہیں ایک عمل کے ذریعے زائل کیا جاسات ہے جے دوبارہ طبعی حالت میں لانے کا عمل (RENORMALIZATION) کہا جاتا ہے، اس کا مطلب لا متناہیاں متعارف کرواکر زائل کرنا ہے، حالانکہ یہ تکنیک ریاضی کے اعتبار سے کچھ مشکوک سی ہے پھر بھی یہ عملی طور پر کار آمد معلو موتی ہے اور ان نظریات کے ساتھ پیش گوئیاں کرنے کے لیے استعال کی جاچکی ہے جو درستی کے غیر معمولی درج تک مشا ہدات سے مطابقت رکھتی ہے، تاہم دوبارہ طبعی حالت میں لانے کے عمل میں مکمل نظریے کی جبچو نقطۂ نظر سے ایک سنگین نقص ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ نظریے سے کمیتوں کی حقیقی مقداروں اور طاقتوں کی مضبوطی کی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی بلکہ انہیں مشا ہدات سے ہم مطلب ہے کہ نظریے سے کمیتوں کی حقیقی مقداروں اور طاقتوں کی مضبوطی کی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی بلکہ انہیں مشا ہدات سے ہم

عمومی اضافیت میں اصولِ غیر یقینی شامل کرنے کی کوشش میں صرف دو مقداریں ایسی ہیں جن کا تعین کیا جاسکتا ہے، تجاذب کی طافت، کونیاتی مستقل (COSMOLOGICAL CONSTANT) کی قدر، لیکن ان کا تعین لا متناہیوں کے خاتمے کے لیے کافی نہیں ہے، اس طرح جو نظریہ ہاتھ آتا ہے وہ خاص مقداروں کی پیش گوئی کرتا ہے جیسے سپیس ٹائم کا خم جو حقیقی طور پر لا متناہی ہے گر اس کے با وجود ان مقداروں کا مشاہدہ اور پیائش مکمل طور پر متناہی حوالے سے کی جاسکتی ہے، عمومی اضافیت اور اصولِ غیر یقینی کی کیجائی میں یہ مسئلہ کچھ عرصے تک مشکوک تو تھا ہی گر پھر اس کی تصدیق 1972ء میں تفصیلی اعداد وشار سے ہوئی، چار سال کے بعد ایک مکنہ حل سپر تجا ذب

(SUPER GRAVITY) کے نام سے پیش کیا گیا، خیال میہ تھا کہ تجاذبی قوت کے سپن - 2 (SPIN2) کے پار ٹیکلز جنہیں گریوی ٹون (GRAVITION) کہا جاتا ہے کو 3/2، 1 ، یا اور 0 سپن والے مخصوص دوسرے پار ٹیکلز کے ساتھ ملا دیا جائے، اس طرح سپن یا رئیکلز ایک بی سپر پار ٹیکل (SUPER PARTICLE) کے مختلف پہلو کے طور پر سمجھے جاسکتے ہیں، اس طرح سپن یا اور 2/3 والے بازی پار ٹیکل (والے 2/3 سپن والے قوت بردار پار ٹیکلز کے ساتھ کیجا کیا جاسکتا ہے، یا اور 3/2 سپن والے بجازی پار ٹیکلز یا اینٹی پار ٹیکلز یا اینٹی پار ٹیکلز یا اینٹی پار ٹیکلز کے ساتھ کیجا کیا جاسکتا ہے، یا اور 2/3 سپن والے بحازی پار ٹیکلز یا اینٹی پار ٹیکلز کے ساتھ کیجا کیا جاسکتا ہے، کیا اور 10 جاری پار ٹیکلز یا اینٹی کو زائل کرنے کا باعث بنتا ہے، گر شک تھا کہ پھر بھی چند لا متناہیاں باتی رہ جائیں گی، تاہم باتی بی کو جانے والی لا متناہیوں کی دریافت کے لیے مطلوبہ اعداد وشار اسنے طویل اور مشکل شے کہ کوئی بھی انہیں حل کرنے پر تیار نہیں تھا ، حتی کہ ایک اندازے کے مطابق کیپیوٹر پر بھی اسے حل کرنے کے لیے چار سال لگتے تھے اور اس بات کے امکانات بہت زیادہ تھے کہ کم از کم ایک یا شایہ نیادہ فالوں بہت کم تھا۔

ان مسائل اور اس حقیقت کے با وجود کہ سپر تجاذب کے نظریات میں پارٹیکلز ہمارے زیرِ مشاہدہ پارٹیکلز سے مطابقت نہیں رکھتے ، بہت سے سائنس دانوں کو یقین تھا کہ سپر تجاذب ہی شاید طبیعات کی وحدتِ پیائی کے مسئے کا درست جواب تھا اور تجاذب کو دوسر کی قوتو ل کے ساتھ کیجا کرنے کا یہی بہترین طریقہ تھا، بہر حال 1984ء میں کچھ نئے نظریات کی جما بیت میں رائے تبد یل ہو ئی جنہیں تا نت نظریات (STRING THEORIES) کہا جاتا ہے، ان نظریات میں بنیادی معروض پارٹیکلز نہیں ہوتے جو سپیس کے ایک نقطے کو گھرتے ہیں بلکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لمبائی تو رکھتی ہیں مگر ان کا کوئی اور بعد (DIMENSION) نہیں ہوتا، جیسے مثلاً ایک لا متنا ہی ریشے یا تانت (STRING) کا مگرا، ان ریشوں کے سرے (ENDS) ہوسکتے ہیں (معروف کھلے ریشے) یا ان بند کنڈ ل (LOOP) کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں (شکل 10.1 اور 10.2)

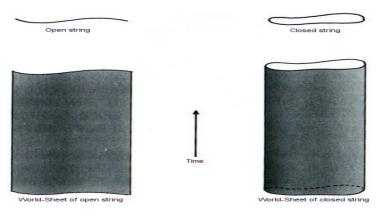

FIGURE 10.1 AND 10.2

ایک پارٹیکل وقت کے ہر لمحے میں سپیس کا ایک نقطہ گھیر تا ہے لہذا اس کی تاریخ کو سپیس - ٹائم میں ایک لکیر سے ظاہر کیا جاسکتا ہے

جیسے ورلڈ لائن کو عالمی لکیر (THE WORLD - LINE) کہا جاتا ہے، اس کے برعکس ایک ریشہ وقت کے ہر کھے میں سپیس کی ایک لکیر اگھیر تا ہے لہذا مکاں - زماں میں اس کی تاریخ دو ابعادی سطح ہوتی ہے جسے ورلڈ شیٹ (WORLD SHEET) کہا جاتا ہے، ایسی عالمی چاور پر کسی بھی نقطے کی تشریخ دو اعداد کے ذریعے کی جاسکتی ہے جن میں ایک وقت کا تعین کرتا ہے (شکل 10.1) بند ریشے کی ورلڈ شیٹ ایک سلنڈر (CYLINDER) یا ٹیوب (TUBE) ہوتی ہے (شکل 10.2) اس ٹیوب میں سے ایک قلہ (SLICE) دائرے کی شکل کا ہوتا ہے جو کسی خاص وقت میں ریشے کے مقام کی نمائندگی کرتا ہے۔

ریشے کے دو جھے مل کر ایک واحد ریشہ بنا سکتے ہیں، کھلے ریشوں کی صورت میں وہ سروں سے جڑ سکتے ہیں (شکل 10.3):



FIGURE 10.3

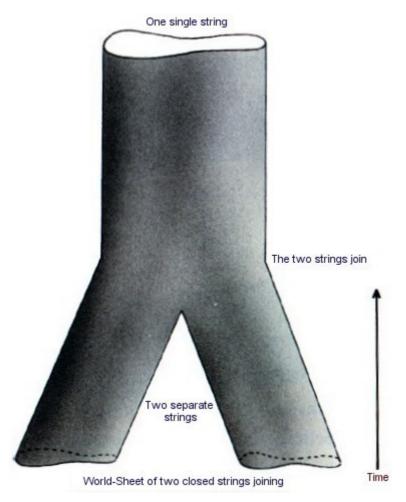

FIGURE 10.4

جبکہ بند ریشے کی صورت میں ایک پتلون کے پائنچوں کی شکل میں جڑتے ہیں (شکل 10.4) اسی طرح ریشے کا ایک کلڑ ا دو ریشو ں میں تقیم ہوسکتا ہے، ریشے کے نظریات میں جنہیں پارٹیکل سجھا جاتا تھا اب ریشے پر سفر کرنے والی لہریں سمجھا جانے لگا ہے جیسے پتنگ کی مرتعش ڈور پر لہریں، ایک پارٹیکل کا دوسرے پارٹیکل سے خارج یا جذب ہونا ریشوں کے باہم ملنے یا ٹوٹے کے متر ادف ہے ، مثا ل کے طور پر پارٹیکل نظریات میں زمین پر سورج کی تجاذبی قوت کو سورج میں ایک پارٹیکل سے گریوی ٹون کا اخراج اور زمین میں ایک پارٹیکل میں اس کا جذب ہونا سمجھا جاتا ہے (شکل 10.5):

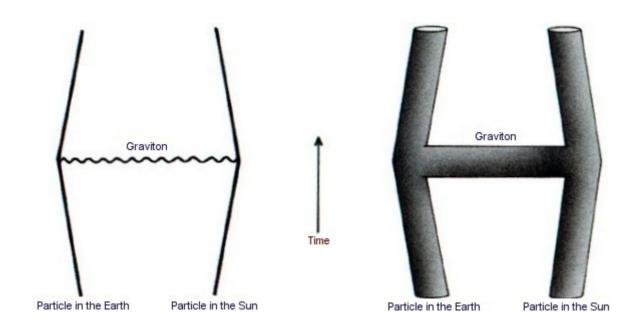

FIGURE 10.5 AND 10.6

سٹرنگ نظریے میں یہ عمل ایک H کی شکل کی ٹیوب یا پائپ (شکل 10.6) کے مترادف ہوتا ہے (سٹرنگ تھیوری ایک طرح سے نل کاری (PLUMBING) ہے، H کی دو عمو دی اطر اف سو رج اور زمین کے پا رٹیکلزسے مطا بقت رکھتی ہیں اور افقی پٹی (HORIZONTAL CROSSBAR) ان کے درمیان سفر کرنے والے گریوی ٹون کے مترادف ہے)۔

سٹرنگ نظریہ بہت عجیب وغریب تاریخ کا حامل ہے، یہ پہلے پہل 1960ء کی دہائی کے اواخر میں دریافت ہوا جب طاقتور قوت کی تشر سی کے لیے ایک نظریہ وضع کرنے کی کوشش کی جارہی تھی، خیال یہ تھا کہ پروٹون اور نیوٹرون جے پارٹیکلز کو ریشے پر اہروں کی طرح سمجھا جاسکتا ہے، یہ پارٹیکلز کے درمیان طاقتور ریشے کے ان مکلڑوں کی طرح ہے جو ریشے کے دوسرے حصوں کے درمیان سے گزرتے ہیں جیسا کہ مکڑی کے جالے میں ہوتا ہے، اس نظریے کے لیے پارٹیکلز کے درمیان طاقتور قوت کی زیرِ مشاہدہ قدر دینا ایسا ہی تھا جیسے ربڑ کے دوسریشے جن میں دس ٹن بوجھ کھینچنے کی طاقت ہو۔

1974ء میں پیرس کے جو کل شیرک (JOEL SCHERK) اور کیلی فورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنا لوجی کے جا ن شو ارز (JOHN) اور کیلی فورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنا لوجی کے جا ن شو ارز (SCHWARZ) نے ایک مقالہ شاکع کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سٹرنگ نظریہ تجاذبی قوت کی تشریح کر سکتا ہے لیکن صرف اسی صورت میں کہ ریشے میں تناؤ بہت زیادہ ہو، تقریباً ایک ہزار ملین ملین ملین ملین ملین ملین ٹین (ایک کے بعد 39 صفر) ریشے کے نظریے کی پیش گوئیاں لمبائی کے عام پیانوں پر بالکل وہی ہوں گی جو عمومی اضافیت کی ہیں گر وہ بہت چھوٹے فاصلوں پر جیسے ایک سینٹی میٹر کے

ایک ہزار ملین ملین ملین ملین ملین ملین ویں ھے سے بھی چھوٹے فاصلوں پر مختلف ہوں گی، (جب ایک سینٹی میٹر کو ایک کے ساتھ شینتیں صفر والے ہندسے سے تقسیم کیا جائے) تاہم ان کے کام کو زیادہ توجہ نہ مل سکی کیونکہ بالکل اسی وقت اکثر لوگ طاقتور قوت کے سٹرنگ نظریے کو چھوڑ کر کوارک (QUARKS) اور گلوونز (GLOUNS) کا نظریہ اپنا رہے تھے جو مشاہدات کی روشنی میں زیا دہ موزوں معلوم ہو رہا تھا، شیرک المناک حالات میں فوت ہوا اسے ذیا بیطس (DIABETES) کا مرض تھا، وہ ایسے وقت میں بے ہو ش ہوا جب اسے کوئی انسولین کا انجکشن لگانے والا آس پاس نہ تھا، اس طرح سٹرنگ نظریے کا شاید واحد حمایتی شوارز بالکل اکیلا رہ گیا ، مگر اب اس کے پاس ریشے کے تناؤکی خاصی اونچی مجوزہ قدر تھی۔

1984ء میں سٹرنگ کے بارے میں دلچبی دوبارہ پیدا ہوئی جس کی بظاہر دو وجوہات تھیں، ایک تو اس سمت میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی کہ سپر تجاذب متناہی ہے یا یہ ہمارے مشاہدے میں آنے والے پارٹیکلز کی قسموں کی تشریح کرسکتا تھا، دوسری وجہ جان شو ارز ( JOHN SCHWARZ) اور کو نمین میری کالج کندن کے مائیک گرین (MIKE GREEN) کے مقالے کی اشاعت تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سٹرنگ نظریہ ایسے پارٹیکلز کے وجود کی تشریح کرسکتا ہے اور وہ ہمارے زیرِ مشاہدہ چند پا رٹیکلز کی طرح اند رونی کھیے پن ( LEFT HANDEDNESS) کے حامل ہوتے ہیں، بہر حال وجہ کچھ بھی ہو جلد ہی بہت سے لوگوں نے سٹرنگ نظریے پر کام شروع کردیا اور ایک نیا ورژن المعروف ہیٹروئک سٹرنگ (HETROTIC STRING) سامنے آیا جو بظاہر مشاہدے میں آنے والے پارٹیکلز کی قشموں کی تشریح کرنے کے قابل تھا۔

سٹرنگ نظریہ لا متناہیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، مگر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہیٹرونگ سٹر نگ ورژن (VERSION) میں زاکل ہوجائیں گے (اگرچہ اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا) بہر حال سٹرنگ نظریات کا ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے، یہ اس وقت کار آمد ہوتے ہیں، بلا شبہ مکا ں – زما ں کے اضا فی ابعا و سائنس فکشن میں عام ہیں، یہ تو گویا لازمی ہی ہیں کیونکہ بصورتِ دیگر اضافیت کے تحت روشنی سے زیادہ تیز سفر کرنا ممکن ہونے کی سائنس فکشن میں عام ہیں، یہ تو گویا لازمی ہی ہیں کیونکہ بصورتِ دیگر اضافیت کے تحت روشنی سے زیادہ تیز سفر کرنا ممکن ہونے کی حقیقت کا مطلب ہوگا کہ سازوں اور کہکشاؤں کے در میان سفر کے لیے بہت ہی زیادہ طویل عرصہ درکار ہوگا، سائنس فکش کا تصو ر یہ کہ شاید ایک بڑے بعد (DIMENSION) کے ذریعے کوئی مختصر راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے، اسے مندرجہ ذیل انداز سے بیش کیا جاسکتا ہے، تصور کریں کہ جس مکاں میں ہم رہتے ہیں وہ دو ابعادی اور جہاز کے لنگر یا ٹورس (TORUS) کی طرح مڑی ہوئی ہے (شکل

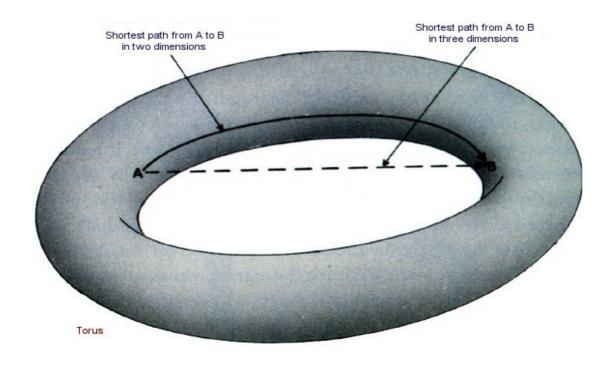

FIGURE 10.7

اگر آپ لنگر کے اندرونی کنارے کے ایک طرف ہوں اور دوسری طرف کسی نقطے پر جانا چاہتے ہوں تو آپ کو لنگر (ANCHOR) کے اندرونی کنارے کے ساتھ ساتھ گھوم کر آنا پڑے گا تاہم اگر آپ تیسرے ابعاد میں سفر کرنے کے قابل ہوں تو آپ براہِ راست سا سنے جاسکتے ہیں۔

اگر یہ اضافی ابعاد واقعی موجود ہیں تو ہم انہیں محسوس کیول نہیں کرتے؟ ہم صرف تین سپیں اور وقت کے ایک بعد ہی کو دیکھتے ہیں ، خیال یہ ہے کہ دوسرے ابعاد مڑکر سپیس کی بہت چھوٹی ہی جمامت میں ساگئے ہیں جیسے اپنی کے ملین ملین ملین ملین ملین ملین ویں حصے میں، یہ اتنا چھوٹا ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کرتے اور صرف وقت کا ایک اور سپیس کے تین ابعاد دیکھتے ہیں! جن میں سپیس - ٹا تم خاصہ چیٹا ہے، یہ نار نجی کی سطح کی طرح ہے جسے آپ قریب سے دیکھیں تو خمدار اور پُر شکن ہے مگر دور سے دیکھیں تو اونچی نیچی نظر نہیں آتی ہے، ایبا ہی سپیس - ٹائم کے ساتھ ہے، بہت چھوٹے بیانے پر اس کا خم یا اضافی ابعاد نظر نہیں آتیں، اگر یہ خاکہ درست ہے تو مستقبل کے خلا نور دوں کے لیے بڑی خبر کا باعث ہے کیونکہ اضافی ابعاد کسی خلائی جھاز کے گزرنے کے لیے بہت ہی چھوٹی ہو ں گی ، جبر حال اس سے ایک اور مسئلہ اٹھتا ہے، وہ یہ کہ تمام ابعاد میں صرف چند ہی کیوں خم کھا کر ایک چھوٹی سی گیند میں سائے ہوئے ہیں تو شاید اس لیے کہ ابتدائی کائنت میں تمام ابعاد ہی بہت خمدار رہے ہوں گے، جب دوسرے ابعاد بہت زور سے خم کھا ئے ہو ہو ہی تیں تو صرف وقت کا ایک اور سپیس کے تین ابعاد جیٹے کیوں ہوگئے؟

اس کا ایک مکنہ جواب بشری اصول (ANTHROPIC PRINCIPLE) ہے، سپیس کے دو ابعاد ہماری جیسی پیچیدہ مخلوق کی نشونما کے لیے کافی معلوم نہیں ہوتے، مثلاً ایک بعد والی زمین پر رہنے والے دو ابعادی جانوروں کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے ایک دوسرے پر سے چھلا تگیں لگانی پڑیں گی، اگر کوئی دو ابعادی مخلوق کوئی شئے کھائے تو وہ مکمل طور پر ہضم نہیں ہو گی اور فضلہ بھی اس راستے سے نکلے گا جس راستے سے اسے نکلا گیا تھا کیونکہ اگر اس کے جسم کے آر پار کوئی راستہ ہوتا تو وہ اس مخلوق کو دو الگ الگ حصو ل میں تقسیم کردیتا (شکل 10.8) اسی طرح یہ دیکھنا کہ دو ابعادی مخلوق میں دورانِ خون کیسے ہوگا، بہت مشکل ہے۔

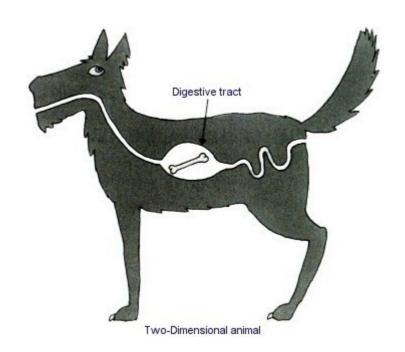

FIGURE 10.8

سپیس کے تین سے زیادہ ابعاد میں بھی مسائل کھڑے ہوجائیں گے؟ ان دو اجسام کے درمیان تجاذبی قوت کے ساتھ بہت تیزی سے کم ہوگی بہ نسبت تین ابعاد کے (تین ابعاد میں فاصلہ دگنا ہونے پر تجاذبی قوت 1/4 رہ جاتی ہے، چار ابعاد میں 1/8 اور پانچ ابعاد میں 1/6 ہوگی ہو ل گے ، اس کی اہمیت سے کہ زمین جیسے ساروں کے سورج کے گرد مدار غیر مستخکم ہو ل گے ، مدار سے ذرا سا خلل (جو دوسرے سیاروں کے تجاذب سے بھی ہوسکتا ہے) یا تو زمین کو چکر دیتے ہوئے سورج سے دور لے جائے گا یا زمین کو سورج میں چینک دے گا، ہم یا تو جم جائیں گے یا جل جائیں گے، دراصل سپیس کے تین سے زیادہ ابعاد میں فاصلے کے ساتھ تجاذب کے ساتھ سورج مسئکم حالت میں رہنے کے قابل نہیں ہوگا، تجاذب کے ساتھ سورج مسئکم حالت میں رہنے کے قابل نہیں ہوگا، یا تو بھر جائے گا یا تھر ڈھر ہوکر بلیک ہول تشکیل دے گا، دونوں صورتوں میں یہ زمین پر زندگی کے لیے روشنی اور حر ارت کے ماخذ کے طور پر زیادہ کار آمد نہیں ہوگا، چھوٹے پیانے پر ایٹم میں الکیٹرونوں کو مرکزے یعنی نیو کلیس کے گرد گھمانے والی برتی تو تیں تجاذبی

قوتوں جیبا طرزِ عمل اختیار کریں گے، چنانچہ الیکٹرون یا تو ایٹم سے بالکل نکل جائیں گے یا چکر کھاتے ہوئے نیو کلیس میں جا گریں گے ، دونوں صورتوں میں ایٹم ہمارے مشاہدے میں آنے والے ایٹموں سے مختلف ہوگا۔

یہ بات بظاہر واضح ہے کہ زندگی کا وہ تصور جو ہمارے ذہن میں ہے سپیں - ٹائم کے صرف ان خطوں میں موجود رہ سکتا ہے جن میں وقت کا ایک اور سپیں کے تین ابعاد خم کھا کر مخضر نہ ہوگئے ہوں، اس کا مطلب ہوگا کہ کمزور بشری اصول سے رجوع کیا جاسکتا ہے بشر طیکہ سٹرنگ نظریہ کا نکات کے ایسے خطوں کی اجازت دے جیسا کہ بظاہر سٹرنگ نظریے کے حوالے سے لگتا ہے ، ہوسکتا ہے کہ کا نکات کے دوسرے خطے یا دوسری کا نکاتیں ہوں (اس کا جو بھی مطلب ہو) جن میں تمام ابعاد خم کھا کر مخضر ہوگئے ہوں یا جن میں چا رسے زیادہ ابعاد تقریباً چیٹے ہوں، مگر ایسے خطوں میں کوئی باشعور مخلوق نہ ہو جو مؤثر ابعاد کی مختلف تعداد کا مشاہدہ کرسکے۔

مکال - زمال کے ابعاد کے سوال کے علاوہ سٹرنگ نظریہ کئی دوسرے مسائل کا بھی حامل ہے جو اسے طبیعات کا حتی وحدتی نظریہ قر اله دیے جانے سے قبل حل کئے جانے ضروری ہیں، ہم اب تک نہیں جانے کہ آیا تمام لا متناہیاں ایک دوسرے کو زائل بھی کرتی ہیں یا نہیں اور یہ کہ اپنے مشاہدے میں آنے والے پارٹیکز کی مخصوص قسموں کو ریشے پر لہروں سے کس طرح ملائیں، اس کے با وجود امید ہے کہ ان سوالات کے جواب اگلے چند برسوں میں مل جائیں گے اور اس صدی کے آخر تک ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ آیا سٹر نگ نظریہ طبیعات کا وہ جامع نظریہ ہے جس کی عرصہ دراز سے تلاش تھی۔

مگر کیا در حقیقت ایبا وحدتی نظریہ ہو بھی سکتا ہے؟ شاید ہم صرف ایک سراب کے تعاقب میں ہیں، بظاہر تین امکانات موجود ہیں:

۱) ایک مکمل وحدتی نظریہ واقعی موجود ہے جسے اگر ہم واقعی کافی ذہین ہیں تو ایک نہ ایک دن دریافت کر لیں گے۔ ۲) کائنات کا کوئی حتی نظریہ نہیں ہے، صرف ایسے نظریات کا لا متناہی سلسلہ ہے جو کائنات کی تشر سے بہتر انداز میں کرتا چلا جاتا ہے۔

۳) کائنات کا کوئی نظریہ نہیں ہے، واقعات کی پیش گوئی ایک حد سے آگے نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ اتفاقی طور پر اور بے ترتیب اند از سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

کچھ لوگ تو اس بنیاد پر تیسرے امکان کی حمایت کریں گے کہ اگر ایک مکمل مجموعۂ قوانین ہوتا تو خدا کی مرضی اور دنیا میں مد اخلت کی آزادی میں خلل ڈالتا، یہ بات ایک قدیم قول کی طرح ہے کہ کیا خدا کوئی اتنا بھاری پھر بنا سکتا ہے جسے خود بھی نہ اٹھا سکے ؟ گر یہ خیال کہ ہوسکتا ہے خدا اپنی مرضی بدلنا چاہے اس مغالطے کی ایک مثال ہے جس کی نشاندہی سینٹ اگٹائن (ST AUGUSTINE) نے کی تھی جس میں خدا کو وقت میں موجود ایک ہستی سمجھا جاتا ہے، وقت تو صرف خدا کی تخلیق کردہ کائنات کی ایک خاصیت ہے جسے بناتے وقت شاید خدا کو معلوم تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے؟

کوانٹم نظریے کی دریافت کے بعد ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ واقعات کی بالکل درستی کے ساتھ پیش گوئی نہیں کی جاسکتی، کچھ بے یعینی ہمیشہ رہ جاتی ہے، اگر کوئی چاہے تو اس بے تر تیبی کو خدا کی مداخلت سے تعبیر کرسکتا ہے، گر یہ بڑی عجیب قسم کی مد اخلت ہو گ، کوئی ثبوت نہیں کہ اس کا کوئی مقصد ہے اور اگر ہوتا تو تعریف کے مطابق یہ بے سروپا (RANDOM) نہ ہوتی، دورِ جدید میں ہم نے سائنس کے مقصد کا از سر نو تعین کر کے مذکورہ بالا تیسرے امکان کو رد کردیا ہے، اب ہمارا مقصد ایسا مجموعۂ قوانین وضع کرنا ہے جو اصول غیریقین کی مقرر کردہ حد کے اندر ہمیں واقعات کی پیش گوئی کرنے کے قابل بنائے۔

زیادہ سے زیادہ بہتر نظریات کے ایک لا متنائی سلطے کے بارے میں دوسرا امکان اب تک ہارے تجربے سے مطابقت رکھتا ہے، کئی مواقع کیا جہتر نظریات کے بہتر نظریات کے ایم شاہدات کا نیا سلسلہ وضع کیا ہے، مگر ایسے سے مظاہر کی دریافت جس کی چیش گو گئی موجود نظریے نے نہیں کی تھی ہمارے لیے زیادہ ترقی یافتہ نظریے کی دریافت کا سبب بغتے رہے ہیں، اس لیے یہ کوئی حیران کن بات نہ موجود نظریے نے نہیں کی تھی ہمارے لیے زیادہ ترقی یافتہ نظریے کی دریافت کا سبب بغتے رہے ہیں، اس لیے یہ کوئی حیران کن بات نہ ہوگی اگر عظیم وصدتی نظریوں کی موجودہ نسل کا یہ دعوی غلط نظے کہ تقریباً 100 گیگا الکیٹر ون وولٹ کی کمز ور برقی وصد تی توانا کی (
الله عظیم وصدتی نظریوں کی موجودہ نسل کا یہ دعوی غلط نظے کہ تقریباً 100 گیگا الکیٹرون وولٹ کی عظیم وصدتی توانا کی (
ایک موجود نظریہ وصدتی نظریوں کی در میان کوئی بنیادی طور پر نئی چیز وقوع پذیر نہیں ہوگی، اس وقت ہم الکیٹرونوں اور کو کو بنیادی پارٹیکل سمجھتے ہیں گمر عین ممکن ہے کہ ان سے زیادہ بنیادی ساخت کی گئی نئی پر تمیں دریافت ہوجائیں۔ بہر مال لگتا ہے کہ تجاذب صدوق اندر صندوق، اس سلسلہ کو ایک حد فراہم کر سمتی ہے، اگر کسی کے پاس دس ملسین ملمین ملمین میں ایک موجود ہو تی کہ وہ اپنی کوئی خواند والٹ کی کا پائٹ کوانائی سے بھی زیادہ قوانائی ہاری تجربہ گاہیں پیدا آپ کو بائی کا کانات کا کوئی حتی نظریہ بن سکے، بیتینا پیانک کی توانائی ہاری تجربہ گاہیں پیدا کی جاسخت والی تقریباً موگی الکیٹرون وولٹ کی توانائی سے بہت زیا دہ ہے، ہم مستقبل قریب میں اس فرق کو پارٹیکل مسر کر کہا ہوں گئات کا مطالعہ اور ریاضیاتی مطابقت کی ضروریات ہم میں سے چند کو اپنی زند گی میں ایک مکمل طور پر تباہ نہ کر کیچے ہوں۔ بیک میں ایک فرکی کئی ہوں گی میں ایک مکمل طور پر تباہ نہ کر کیچے ہوں۔ بیک میں ایک کو کہنے کہ کو کہنی کی مطابعہ ایک کو کہنے آپ کو کمکمل طور پر تباہ نہ کر کیچے ہوں۔ بیک میں ایک فرک کیے ہوں۔ بیک میں ایک کیک مل طور پر تباہ نہ کر کیچے ہوں۔ بیک میں ایک کیک کول وینی زند گی میں ایک مکمل طور پر تباہ نہ کر کیچے ہوں۔ بیک میں ایک کول ہونے کیا ہوں گی میں ایک کیک میں ایک فرکی ہوں۔

اگر ہم واقعی کائنات کا حتی نظریہ دریافت کر لیں تو اس کا کیا مطلب ہو گا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں بتایا تھا کہ ہمیں مجھی بھی یہ یقین نہیں ہوسکتا کہ ہم نے واقعی درست نظریہ دریافت کر لیا ہے کیونکہ نظریات ثابت نہیں کیے جاسکتے، لیکن اگر یہ نظریہ ریاضیاتی طو ر پر موزوں ہو اور ہمیشہ ایس پیش گوئیاں کرے جو مشاہدات کے مطابق ہوں تو ہم معقول حد تک پر اعتماد ہوسکتے ہیں کہ وہ نظریہ درست ہے اس طرح کائنات کی تفہیم کے لیے انسانیت کی فکری جد وجہد کی تاریخ میں ایک طویل اور شاندار باب کا خاتمہ ہوگا ، گر اس سے ایک عام آدمی کے لیے کائنات کے لیے نتین کرنے والے قوانین کی تفہیم میں انقلاب آجائے گا، نیوٹن کے دور میں ایک تعلیم یافتہ آدمی کے لیے ممکن تھا کہ وہ کم از کم اہم نکات کی حد تک تمام انسانی علم پر دسترس حاصل کرے گر اس کے بعد سائنسی ارتقاء کی رفار نے یہ

نا ممکن بنادیا، چونکہ نظریات کو نئے مشاہدات سے مطابقت کے لیے ہمیشہ تبدیل کیا جاتا رہا، اس لیے یہ کبی بھی بھی بوری طرح نہ ہضم کیے جاتے ہیں اور نہ ہی سادہ بنائے جاتے ہیں کہ عام لوگ انہیں سمجھ سکیں، آپ کو ایک ماہر بننا ہوگا اور پھر بھی آپ سائنسی نظریا ت کے صرف ایک مختر صے پر دستر س کی توقع کر سکتے ہیں، مزید یہ کہ ترقی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ہم سکول یا یونیور ٹی میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ پہلے ہی متروک ہوچکا ہوتا ہے، صرف چند ہی لوگ علم کی تیزی سے بڑھتی ہوئی رفتار کا ساتھ دے سکتے ہیں اور اس کے لیے کھی انہیں زندگی وقف کردینی پڑتی ہے تاکہ ایک مختصر شعبے پر مہارت حاصل کر سکیں، آبادی کا باقی حصہ نئی ترقیو ں اور ان سے پید ا ہونے والے بیجانات سے ذرا سا با خبر ہوتا ہے، اگر ایڈگٹن کا قول بی مان لیا جائے تو ستر سال پہلے عمومی نظریہ اضافیت کو صرف دو افراد سیجھتے سے اب یونیورسٹی کے ہزاروں طالب علم اسے سمجھتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس خیال سے کم از کم آشنا تو ہیں، اگر کممل وحدتی نظریہ دریافت ہوجائے تو اسے تھوڑے ہی عرصے میں سمجھ لیا جائے گا، پھر ہم سب اس قابل ہوں گے کہ ان قوانین کی کچھ تفہیم کر سکیں جو کا نکات کا قعین کرتے ہیں اور ہمارے دوجود کے ذمے دار ہیں۔

اگر ہم ایک مکمل وحدتی نظریہ دریافت بھی کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم عمومی طور پر واقعات کی پیش گو کی کرنے کے قابل ہوجائیں گے، اس کی دو وجوہات ہوں گی، اول تو وہ حد ہے جو کوانٹم میکیئلس کا اصول غیر نظینی ہماری پیش گوئی کی صلاحیتوں پر لگا تا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تاہم عملی طور پر یہ پہلی حد دوسری کی نسبت کم مانع ہے اس کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ ہم ما سوائے بہت سادہ حالات کے نظریے کی مساوات (EQUATION) کو بالکل ٹھیک حل نہیں کر سکتے حتی کہ ہم نیوٹن کے نظریہ تجاذب میں تین اجمام کی حرکت کے لیے بھی بالکل ٹھیک حل نہیں نکال سکتے اور اجمام کی تعداد اور نظریے کی پیچیدگی بڑھنے کے ساتھ مشکل میں اضافہ ہوتا ہے، ہم پہلے ہی وہ قوانین جانتے ہیں جو ان علوم کی اساس ہیں پھر بھی ہم نے ان موضوعات کو حل شدہ مسائل کا درجہ نہیں اضافہ ہوتا ہے، ہم پہلے ہی وہ قوانین جانتے ہیں جو ان علوم کی اساس ہیں پھر بھی ہم نے ان موضوعات کو حل شدہ مسائل کا درجہ نہیں دیا، ہم اب تک ریافیاتی مساوات کے ذریعے انسانی رویے کی پیش گوئی کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے چانچہ اگر ہم نے بنیا دی گوانین کا ایک مکمل مجوعہ دریافت کا فکر کی چینئے اس کی دریافت کا فکر کی چینئی گوئیاں کر سکیں گے، ایک مکمل موزوں اور وحدتی نظریہ برقرار رہے گا، ہم چیچیدہ اور زیادہ حقیقی صور تحال میں ممکنہ نتائج کی کار آمد پیش گوئیاں کر سکیں گے، ایک مکمل موزوں اور وحدتی نظریہ صرف پہلا قدم ہے، ہمارا مقصد اپنے اطراف کے واقعات اور خود اپنے وجود کی مکمل تفتیج ہے۔



### اختامي

#### (CONCLUSION)

ہم اپنے آپ کو پریثان کن دنیا میں پاتے ہیں، ہم جو کچھ اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں اسے سمجھنا اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کائنا ت کی ماہیت (NATURE) کیا ہے؟ یہ اس طرح کیوں ہے؟ ہمارا مقام کیا ہے اور یہ کہ خود ہم کہاں سے آئے ہیں؟

ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش میں ہم دنیا کی ایک تصویر بناتے ہیں، بالکل ایسی ہی ایک تصویر کچھو کو (TORTOISES) کا لا متناہی مینار ہے جو چیٹی زمین کو سہارا دیے ہوئے ہے اور اسی طرح سپر سٹرنگ (SUPER STRING) کا نظریہ ہے ، دونو ال نظریہ کا کنات کے ہیں، ہر چند دوسرا نظریہ پہلے سے کہیں زیادہ ریاضیاتی اور درست ہے، دونوں نظریات مشاہداتی ثبوت سے محروم ہیں، کسی نے کبھی ایسا دیو ہیکل کچھوا نہیں دیکھا جس کی پشت پر زمین رکھی ہوئی ہو اور نہ ہی کسی نے سپر سٹرنگ دیکھا ہے تاہم کچھوے کا نظریہ ایک اچھا سائنسی نظریہ بننے میں ناکام رہتا ہے کیونکہ اس کی پیش گوئی کے مطابق لوگ دنیا کے کناروں سے گر سکتے ہیں، یہ بات تجربے سے مطابقت نہیں رکھتی تاوقتیکہ اسے ان لوگوں کے لیے استعال کیا جائے جن کے با رہے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ برمو دا تکو ن ( BERMUDA TRIANGLE ) میں گم ہوگئے ہیں۔

کائنات کی تشریح و توجیہ کی اولین کو شقوں میں یہ تصور شامل تھا کہ واقعات اور فطری مظاہر روحوں کے اختیار میں ہیں جو انسانی جذ بات رکھتی ہیں اور بالکل انسانوں کی طرح غیر متوقع طرزِ عمل رکھتی ہیں، یہ روحیں (SPIRITS) فطری مظاہر مثلاً دریاؤں، پہاڑوں اور اجرام فلکی جیسے چاند اور سورج میں رہتی ہیں، انہیں مطمئن رکھنا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری تھا تاکہ زمین کی زرخیز کی اور موسمو ل کی گروش کی ضانت مل سکے، تاہم بندر تج یہ آئی حاصل ہوئی کہ ان میں ایک خاص ترتیب ہے، سورج ہمیشہ مشر ق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے چاہے سورج دیوتا کو جھینٹ دی جائے یا نہ دی جائے، اس کے علاوہ سورج، چاند اور سیارے آسمان پر بڑ بے درست راست اختیار کرتے ہیں جن کی خاصی ٹھیک پیش گوئی کی جاسکتی ہے، پھر بھی سورج اور چاند دیوتا ہوسکتے تھے گر ایسے جو سخت فوانین کے تابع ہوں، بظاہر اس سے کوئی مشٹی نہیں تھا، قطع نظر ایس حکایات کے جن میں یوشع (JOSHUA) کے لیے سورج رک گیا

شروع میں تو یہ تر تیبیں اور قوانین صرف علم فلکیات اور چند دوسری صورتوں ہی میں آشکار ہوئے، تاہم تہذیبی ارتقاء کے ساتھ اور خاص

طور پر پچھلے تین سو سال میں زیادہ سے زیادہ با قاعد گیاں اور قوانین دریافت ہوئے، ان قو انین کی کامیا بی کی روشنی میں لاپلیس (LAPLACE) نے انیسویں صدی کے اوائل میں سائنسی جبریت (SCIENTIFIC DETERMINISM) کا مفروضہ پیش کیا، یعنی اس نے تجویز کیا کہ قوانین کا ایک مجموعہ ہوگا جو کائنات کے ارتقاء کا بالکل ٹھیک تعین کرے گا بشر طیکہ کہ کسی خاص وقت میں اس کی تشکیل کا مکمل علم ہو۔

لاپلیس کی جبریت دو اعتبار سے نا مکمل تھی، یہ قوانین کے ابتخاب کے بارے میں خاموش تھی اور کائنات کی ابتدائی تشکیل بھی واضح نہیں کرتی تھی، یہ باتیں خدا پر چھوڑ دی گئیں تھیں، خدا ہی یہ فیصلہ کرتا کہ کائنات کیسے شروع ہو اور کن قوانین کے تابع ہو، مگر ایک مرتبہ کائنات کا آغاز ہونے کے بعد پھر خدا اس میں مداخلت نہیں کرتا، در حقیقت اسے ان علاقوں تک محدود کردیا گیا تھا جہاں تک انیسو یں صدی کی سائنس کا فہم تھا۔

اب ہم جانتے ہیں کہ لاپلیس کی سائنسی جریت کے بارے میں امیدیں کم از کم ان معنوں میں پوری نہیں ہوسکتیں جو اس کے ذہن میں تھے، کوانٹم میکینکس کا اصولِ غیریقینی یہ مفہوم رکھتا ہے کہ بعض مقداروں کے مخصوص جوڑے جیسے ایک پارٹیکل کے مقام اور رفتا ر دونوں کے بارے میں پیش گوئی بالکل درستی سے نہیں کی جاسکتی۔

کوانٹم میکیکس اس صورت حال کے لیے کئی کوانٹم نظریات سے مدد لیتی ہے جن میں پارٹیکلز کے بہت واضح مقاما ت اور رفتا ریں نہیں ہوتیں بلکہ انہیں ایک لہر سے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ کوانٹم نظریات اس لحاظ سے جریت کے حامل ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ لہر کے ارتقا ع کے لیے قوانین فراہم کرتے ہیں، چنانچہ اگر کسی ایک وقت لہر کا علم ہو تو کسی اور وقت پر اس سے حساب لگایا جاسکتا ہے، غیر متوقع اور انفاقی عضر محض اس وقت سامنے آتا ہے جب لہر کو پارٹیکلز کی رفتاروں اور مقامات کی مدد سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے، مگر ہوسکتا ہے یہ ہماری غلطی ہو، ہوسکتا ہے کہ پارٹیکل کے مقامات اور رفتاریں نہ ہوں بلکہ صرف لہریں ہوں، بات صرف اتنی ہے کہ ہم لہروں کو مقامات اور رفتاریں نہ ہوں بلکہ صرف لہریں ہوں، بات صرف اتنی ہے کہ ہم لہروں کو مقامات اور رفتاروں کے بارے میں اپنے پہلے سے سوچے ہوئے خیالات میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ما حاصل عدم مطا بقت بھی بظاہر پیش گوئی نہ کرسکنے کی وجہ ہے۔

عملاً ہم نے سائنس کے مقاصد کا از سر نو تعین کرتے ہوئے ایسے قوانین کی دریافت کو اپنا مطمع نظر بنایا ہے جو ہمیں اصولِ غیر یقینی کی مقرر کردہ حدود تک واقعات کی بیش گوئی کے قابل بنا دیں، بہر حال سے سوال بر قرار رہتا ہے کہ کائنات کی ابتدائی حالت اور قو انین کا انتخاب کیوں اور کیسے کیا جائے؟

میں نے اس کتاب میں تجاذب کا تعین کرنے والے قوانین کو خصوصی اہمیت دی ہے کیونکہ یہ تجاذب ہی ہے جو کائنات کی بڑے پیا نے پر ساخت کی تشکیل کرتا ہے حالانکہ یہی قوتوں کی چار اقسام میں کمزور ترین ہے، تجاذب کے قوانین کچھ عرصہ پہلے تک اس مر وج نقطۂ

نظر سے مطابقت نہیں رکھتے تھے کہ کائنات وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی، تجاذب کے ہمیشہ پرکشش ہونے کا مطلب ہے کہ کائنات یا تو پھیل رہی ہے یا سمٹ رہی ہے، عمومی اضافیت کے نظر بے کے مطابق ماضی میں ضرور لا متناہی کثافت کی ایک حالت رہی ہوگی، یعنی بگ بینگ جو وقت کا ایک مؤثر آغاز ہوگا، اس طرح اگر پوری کائنات دوبارہ ڈھیر ہوجائے تو مستقبل میں لا متناہی کثافت کی اور حا لت ضر ور ہوگی لیعنی بڑا سمٹاؤ (BIG CRUNCH) جو وقت کا انجام ہوگا اگر کائنات دوبارہ ڈھیر نہ بھی ہو تو مقامی خطوں میں اکائیتیں ہوں گی جو ڈھیر ہوکر بلیک ہول تھکیل دیں گی، یہ اکائیتیں بلیک ہول میں گرنے والے کے لیے وقت کا اختا م ہو ں گی ، بگ بینگ اور دوسر ی کائنات کیسے اکائیتوں پر تمام قوانین ناکارہ ہوجائیں گے اور اس طرح پھر بھی خدا کو اس فیصلے کی مکمل آزادی ہوگی کہ پھر کیا کیا جائے اور کائنات کیسے شروع ہو۔

جب ہم کوانٹم میکینکس کو عمومی اضافیت کے ساتھ کیجا کرتے ہیں تو ایک نیا امکان سامنے آتا ہے جو پہلے نہیں تھا یعنی سپیس اور ٹائم مل کر ایک متناہی چار ابعادی سپیس بناتے ہیں جو اکائیتوں اور حدود سے مبر ا ہوتی ہے جو زمین کی سطح کی طرح ہے مگر زیادہ ابعاد کی حامل ہے ، ایسے لگتا ہے کہ یہ خیال کائنات کی بہت سی زیر مشاہدہ خصوصیات کی تشر سے کرسکتا ہے مثلاً اس کی بڑے پیانے پر کیسا نیت اور چھو ٹے پیانے پر متجانسیت (HOMOGENEITY) جیسے کہشائیں، سارے اور حتی کہ نوعِ انسانی یہاں تک کہ یہ ہمارے مشاہدے میں آنے والے تیر کی بھی تشر سے کرسکتا ہے، لیکن اگر کائنات مکمل طور پر خود کفیل اور اکائیتوں اور حدود کے بغیر ہے اور ایک وحدتی نظریے سے مکمل طور پر بیان ہوسکتی ہے تو اس کے گہرے اثرات خدا کی تخلیق پر پڑیں گے۔

آئن سٹائن نے ایک مرتبہ یہ سوال اٹھایا تھا کہ کائنات تعمیر کرتے ہوئے خدا کو انتخاب کرنے کی کس حد تک آزادی تھی؟ اگر کوئی حد نہ ہونے کی تجویز درست ہے تو اسے ابتدائی حالات کے انتخاب کی کوئی آزادی نہیں تھی، پھر بھی یقیناً اسے ان قو انین کے انتخاب کی کوئی آزادی ہوگی جس کی کائنات تابع ہے، تاہم اتنا وسیع انتخاب بھی نہیں ہوگا، صرف ایک یا چند مکمل طور پر وحد تی نظریا ہے مثلاً ہمیڑوئک سٹرنگ نظریہ (SELF CONSISTENT) جو قائم بالذات (SELF CONSISTENT) بھی ہو اور انسانوں جسی پیچیدہ ساختوں کے وجود کی اجازت بھی دے تاکہ کائناتی قوانین کی تفتیش ہوسکے اور خداکی ماہیت کے بارے میں پوچھا جائے۔

اگر صرف ایک وحدتی نظریہ ہے تو وہ قاعدوں اور مساوات کا ایک مجموعہ ہی تو ہے، مساوات کو زندگی کون بخشا ہے اور ایک کائنات بناتا ہے تاکہ وہ اس کی تشریح کر سکیں؟ ریاضیاتی ماڈل بنانے کا سائنسی طریقہ یہ جواب دینے سے قاصر ہے کہ ماڈل کے لیے ایک کائنا ت کا ہونا کیوں ضروری ہے جس کی وہ تشریح کر سکے؟ کائنات اپنے وجود کی پریشانی کیوں اٹھاتی ہے؟ کیا وحدتی نظریہ اتنا زبردست ہے کہ یہ خود اپنے وجود کی ضانت ہے یا اسے ایک خالق کی ضرورت ہے اور اگر ہے تو کیا وہ کائنات پر کوئی اثر بھی ڈالنا ہے؟ اور اسے کس نے تخلیق کیا؟

اب تک تو زیادہ تر سائنس دان نے نظریات وضع کرنے میں مصروف رہے ہیں جو یہ بتائیں کہ کائنات کیا ہے تاکہ یہ پوچھا جاسکے کہ کیوں ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا کام کیوں کا سوال اٹھانا ہے یعنی فلسفی، سائنسی نظریات کے ارتقاء کا ساتھ نہیں دے یا ئے،

اٹھارویں صدی میں فلسفی سمجھتے تھے کہ سائنس سمیت تمام انسانی علم ان کی اقلیم ہے اور ایسے سوالات پر بحث کرتے تھے کہ کیا کائنات کا آغاز تھا؟ بہر حال انیسویں اور بیسویں صدی میں سائنس چند ماہرین کے علاوہ تمام فلسفیوں اور لوگوں کے لیے بہت زیا دہ تکنیکی اور ریاضیاتی تھی، فلسفیوں نے اپنا دائرہ شخفیق اتنا محدود کرلیا کہ اس صدی کے مشہور ترین فلسفی وٹنگ سٹائن (WITTGEN STEIN نے کہافلسفے کا واحد باقی ماندہ مقصد زبان کا تجزیہ ہے ارسطوسے کائٹ تک فلسفے کی عظیم روایت کا یہ کیسا زوال ہے؟

بہر حال اگر ہم ایک مکمل وحدتی نظریہ دریافت کر لیں تو یہ صرف چند سائنس دانوں کے لیے نہیں بلکہ وسیع معنوں میں ہر ایک کے لیے قابلِ فہم ہوگا، پھر ہم سب فلنی، سائنس دان بلکہ عام لوگ بھی اس سوال پر گفتگو میں حصہ لے سکیں گے کہ ہم اور یہ کائنا ت کیوں موجود ہیں، اگر ہم اس کا جواب پالیں تو یہ انسانی دانش کی حتی فتح ہوگی کیونکہ تب ہم خدا کے ذہن کو سمجھ لیں گے۔

### آئن سٹائن

نیوکلیر بم کی سیاست کے ساتھ آئن سٹا ئن کا تعلق جانا پہچانا ہے ، اس نے امریکی صدر فرینکلین ن روز ویلٹ (ROOSEVELT کے نام اس مشہور خط پر دستخط کیے سے جس کے نتیج میں روز ویلٹ نے نیوکلیر بم کے خیال پر سنجید گی سے غور کرنا شروع کیا تھا، اور پھر آئن سٹائن دوسری جنگ عظیم کے بعد نیوکلیر جنگ روکنے کی کوششوں میں مصروف رہا، گر یہ ایک سا کنس دان کے جداگانہ اعمال نہیں سے جے سیاست کی دنیا میں گھسیٹ لیا گیا ہو، در حقیقت آئن سٹائن کی زندگی خود اس کے اپنے الفاظ میں سیاست اور ریاضی کی مساوات میں منقسم رہی ہے۔

آئن سٹائن کی پہلی سرگرمی پہلی جنگ عظیم کے دوران سامنے آئی جب وہ برلن میں پروفیسر تھا، انسانی جانوں کے ضیاع سے متنفر ہو کر وہ جنگ کی مخالفت میں ہونے والے مظاہروں میں شریک ہوا، سول نا فرمانی کی حمایت اور جبری بھرتی کی مخالفت نے اسے رفقائے کا رمیں غیر مقبول بنا دیا، پھر جنگ کے بعد اس نے اپنی کوششوں کا رخ مصالحت اور بین الاقوامی تعلقات کی بہتری کی طرف موڑ دیا ، اس سے بھی وہ مشہور نہ ہوسکا اور وہ اپنی سیاست کی وجہ سے لیکچر دینے کے لیے بھی امریکا جانے میں مشکلات کا سامنا کرنے لگا۔

آئن سٹائن کا دوسرا مقصد صہیونیت (ZIONISM) تھا ہر چند کہ وہ آبائی طور پر یہودی تھا پھر بھی خدا کے انجیلی (BIBLICAL) تصور کا مکر تھا تاہم پہلی جنگ عظیم سے قبل اور اس کے دوران بڑھتی ہوئی یہود دشمنی کی وجہ سے بتدر تج وہ اپنی شاخت یہودی بر ادری کے ساتھ کرانے لگا اور بعد میں صہیونیت کا زبر دست حامی بن گیا، ایک بار پھر نا پہندیدگی اسے اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے سے نہ روک سکی ، اس کے نظریات کی شدید مخالفت ہوئی حتی کہ ایک آئن سٹائن وشمن تنظیم وجود میں آگئ، ایک شخص دوسرے کو آئن سٹائن کے قتل پر اکساتا ہوا سزا یاب ہوا (اور صرف چھ ڈالر کے جرمانے کا سزا وار کھہرایا گیا) گر آئن سٹائن ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، جب ایک کتا ب چھی جس کا نام آئن سٹائن کے سو مخالف مصنفین تو اس نے جواب دیا اگر میں غلط ہوں تو پھر ایک ہی کافی ہے ۔

1933ء میں ہٹلر برسر اقتدار آیا تو آئن سٹائن امریکا میں تھا، اس نے اعلان کیا کہ وہ جرمنی واپس نہیں جائے گا، جب نازی ملیشیا (1931 MILITIA) نے اس کے گھر پر چھاپا مارا اور اس کے بینک اکاؤنٹ کو ضبط کرلیا تو برلن کے ایک اخبار نے سر خی لگا ئی آئن سٹا ئن کی طرف سے خوش خبری، وہ واپس نہیں آرہا نازی خطرے کے پیشِ نظر آئن سٹائن نے صلح پیندی کو خیر باد کہا اور اس ڈر سے کہ کہیں نازی سائنس دان نیو کلیر بم نہ بنا لیں اس نے تجویز کیا کہ امریکا کو اپنے طور پر بم بنا لینا چاہیے، لیکن پہلے ایٹم بم سے ہی وہ نیو کلیر جنگ کے خطرات کی تنبیہ کھلے عام کرنے لگا تھا اور نیو کلیر ہتھیاروں کی بین الا قوامی پابندی کی تجویز دے رہا تھا۔

کے لیے اس کی پُر زور حمایت کو 1952ء میں اس وقت تسلیم کرلیا گیا جب اسے اسرائیل کی صدارت پیش کی گئی اور اس نے یہ کہہ کر انکار کردیا کہ اس کے خیال میں وہ سیاست سے نا بلد ہے مگر شاید اصل وجہ مختلف تھی، اس کا ایک قو ل ہے 'میر ے لیے ما وات (EQUATION) زیادہ اہم ہیں کیونکہ سیاست حال کے لیے ہے اور مساوات ہمیشہ کے لیے'۔

# گليليو گليلي

#### (GALILEO GALILEI)

جدید سائنس کا سہرا شاید کسی بھی اور سے زیادہ کیلے گلیلیو کے سر ہے، کیتھولک کلیسا سے اس کا مشہور تنا زعہ اس کے فلفے کے لیے مرکزی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ گلیلیو ان اولین افراد میں سے ایک ہے جنہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ انسان یہ جان سکتا ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے اور یہ کہ ہم حقیقی دنیا کا مشاہدہ کر کے ہی ایسا کر سکتے ہیں۔

گلیلیو ابتداء ہی سے کوپرنیکس (COPERNICUS) کے نظریے پر یقین رکھتا تھا (سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں) پھر اس نے اس خیال کی حمایت کی ان نے کوپرنیکس کے نظریے کے بارے میں لاطین اس خیال کی حمایت کی ان نے کوپرنیکس کے نظریے کے بارے میں لاطین خیان زبان لاطینی تھی) اور جلد ہی اس کے خیالات کی حمایت جامعات سے باہر وسیع پیانے پر ہو نے لگی اس سے ارسطو کے پیروکار اساتذہ سخت ناراض ہوئے، انہوں نے گلیلیو کے مخالف ہو کر کیتھولک کلیسا کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ کوپرنیکس ازم (COPERNICAISM) پر پابندی لگا دے۔

گلیلیو اس صور تحال سے پریشان ہوکر روم گیا تاکہ کلیسائی حکام سے بات کر سکے، اس نے دلیل دی کہ انجیل کا مقصد ہمیں سائنسی نظریات کے بارے میں کچھ بتانا نہیں تھا اور جہاں انجیل اور فہم مشترک (COMMON SENSE) میں اختلاف ہو تو عام طور پر یہ فرض کرلیا جاتا تھا کہ انجیل استعاروں سے کام لے رہی ہے ، گر کلیسا ایک سکینڈ ل سے خو ف زدہ تھا کہ یہ پروٹسٹ ازم (PROTESTANTISM) کے خلاف اس کی لڑائی پر اثر انداز نہ ہو، اس لیے اس نے اسے دبا دینے کی کوشش شروع کردی، اس نے کوپرنیکس از کو 1616ء میں جھوٹا اور غلط قرار دے دیا اور گلیلیو کو تھم دیا گیا کہ وہ پھر کبھی اس نظر بے کا دفاع یا پیروی نہ کرے، گلیلیو خاموثی سے مان گیا۔

1623ء میں گلیلیو کا ایک دیرینہ دوست بوپ بن گیا تو اس نے فوراً 1616ء کا حکم منسوخ کرانے کی کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام رہا ، بہر حال اسے ایک کتاب لکھنے کی اجازت مل گئی جس میں ارسطو اور کوپر نیکس کے نظریات پر بحث کی اجازت دی گئی تھی مگر دو شرائط پر ایک تو وہ کسی کی حمایت نہ کرے اور دوسرے وہ اس نتیج پر پہنچ کہ انسان کسی طرح بھی یہ تعین نہیں کرسکتا کہ دنیا کسے کام کرتی ہے کیونکہ خدا ایک طرح کے نتائج ایسے طریقوں سے پیدا کرسکتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں، انسان خدا کے تا درِ مطلق ہونے پر کسی قشم کی بھی قد غن نہیں لگا سکتا۔

یہ کتاب جس کا نام دو اہم عالمی نظاموں کے متعلق مکالمہ تھا 1632ء میں مکمل ہو کر شائع ہوئی، اسے سنسر کی منظو ری حاصل تھی ، یہ

کتاب فوراً یورپ میں ایک ادبی اور فلسفیانہ شاہکار کے طور پر ہاتھوں ہاتھ لی گئی، جلد ہی یورپ نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ اس کتا ب کو کوپر نیکس ازم کے حق مین قائل کرنے والی کتاب کے طور پر دیکھ رہے ہیں، یورپ کو اس کتاب کی اجازت دینے پر افسو س ہو ا، اب پوپ کا استدلال یہ تھا کہ ہر چند کتاب کو سنسر کی سرکاری رعایت حاصل تھی پھر بھی گلیلیو نے 1616ء کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے ، اس نے گلیلیو کو احتیابی عدالت کے سامنے پیش کیا کہ وہ سر عام کوپر نیکس ازم کی تردید کرے، دوسری مرتبہ پھر گلیلیو خاموشی سے رضا مند ہوگیا۔

گلیلیو ایک عقیدت مند کیتھولک تو رہا گر سائنس کی آزادی پر اس کا یقین ٹوٹا نہیں تھا، 1643ء میں اپنی وفات سے چال سال قبل جب وہ نظر بند تھا تو اس کی دوسری اہم کتاب خفیہ طریقے سے ہالینڈ کے ایک پبلشر تک پہنچی، یہ کتا ب جے 'دو نئے علو لم (NEW NEW) نظر بند تھا تو اس کی دوسری اہم کتاب خفیہ طریقے سے ہالینڈ کے ایک پبلشر تک پہنچی، یہ کتا ب جے 'دو نئے علو لم (SCIENCES) کے نام سے جانا جاتا ہے کوپر نیکس کے لیے گلیلیو کی حمایت سے بھی زیادہ اہم تھی اور وہ جدید طبیعا ت کی پید اکش (GENESIS) ثابت ہوئی۔

### آئزك نيوثن

#### (ISAAC NEWTON)

آئزک نیوٹن کوئی خوش باش آدمی نہیں تھا، دوسرے عالموں سے اس کے تعلقات کی شہرت بھی اچھی نہیں تھی، اس کی زندگی کا آخر کی حصہ تند وتیز تنازعات میں گزرا اصولِ ریاضی (PRICIPIA MATHEMATICA) یقیناً طبیعات کی سب سے زیادہ با اثر کتاب تھی، نیوٹن بہت تیزی کے ساتھ عوام میں مقبول ہوا، اسے راکل سوسائٹی کا صدر مقرر کیا گیا اور وہ سر کا خطا ب پانے والا پہلا سا کنس دان تھا۔

جلد ہی نیوٹن کا تنازعہ شاہی ماہر فلکیات جان فلیمس ٹیڈ (JOHN FLAMSTEED) سے ہوا جس نے نیوٹن کو اصولِ ریاضی کے لیے بہت ضروری معلومات فراہم کی تھیں، گر اب نیوٹن کو مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کر رہا تھا، نیوٹن کوئی جواب نہیں ستا تھا، اس نے خو د کو شاہی رصدگاہ کی مجلسِ انتظامیہ میں مقرر کروایا اور پھر معلومات کی فوری اشاعت کی کوشش کی، آخرکار اس نے فلیمس ٹیڈ کا تحقیقی کام ضبط کروانے کا انتظام کیا اور پھر اس کی اشاعت کے لیے فلیمس ٹیڈ کے جانی دشمن ایڈمنڈ ہیلے (ADMOND HALLEY) کو تیار کیا، کیان فلیمس ٹیڈ اس معاملے کو عدالت تک لے گیا اور ضبط شدہ تحقیق کی تقسیم روکنے کے لیے عدالتی تھم حاصل کرلیا، نیوٹن غضب نا ک ہوگیا، اس نے انتقام کے طور پر اصولِ ریاضی کے بعد کے ایڈیشنوں سے فلیمس ٹیڈ کے تمام حوالے منظم طریقے سے خارج کردیے۔

لیکن ایک زیادہ علیمین تنازعہ جرمن فلنی گوٹ فرائیڈ لیبنز (GOTTFRIED LIEBNIZ) کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو ا، لیبن مز اور نیو ٹن دونوں نے آزادانہ طور پر ریاضی کی ایک شاخ احصاء (CALCULUS) دریافت کی تھی جو جدید طبیعات کے بہت بڑے جھے کی بنیا د ہے، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ نیوٹن نے لیبنز سے برسوں پہلے علم احصاء دریافت کر لی تھی گر اس نے اپناکام بہت بعد میں شائع کروایا تھا، یہ ایک مسئلہ بن گیا کہ اولین کون تھا اور سائنس دانوں کی طرف سے دونوں امیدواروں کی جمایتیں ہونے لگیں، تاہم بہ بات قابل ذکر ہے کہ نیوٹن کے دفاع میں آنے والے بیشتر مضامین دراصل خود اس کے ہاتھ کے لکھے ہو کے تھے اور ان کی صرف اشاعت ہی ملکی دوسروں کے نام سے ہوئی تھی، جب تنازعہ بڑھا تو لیبنز نے اسے عل کرانے کے لیے رائل سوسا کئی سے درخواست کرنے کی غلطی کردی، نیوٹن نے صدر کی حیثیت سے تفتیش کے لیے ایک غیر جانبدار کمیٹی مقرر کی جو اتفاق سے نیوٹن کے دوستوں پر مشتمل تھی مگر صرف اتنا نہیں بلکہ نیوٹن نے میٹی کی رپورٹ بھی خود کھی اور اسے رائل سوسائل سے شائع کروایا جس میں لیبنز پر چوری کا الز ام لگایا گیا تھا، پھر بھی تسکین نہ ہونے پر اس نے خود رائل سوسائل کے مجلے میں اس رپورٹ پر ایک بے نام تیمرہ بھی کھا لیبنز کی مو ت کے لیوٹی نے مہینہ طور پر اعتراف کیا کہ اسے لیبنز کا در توڑنے میں بڑا اطبینان ملتا تھا۔ بعد نیوٹن نے مہینہ طور پر اعتراف کیا کہ اسے لیبنز کا در توڑنے میں بڑا اطبینان ملتا تھا۔ بعد نیوٹن نے مہینہ طور پر اعتراف کیا کہ اسے لیبنز کا در توڑنے میں بڑا اطبینان ملتا تھا۔

ان دو تنازعوں کے دوران نیوٹن پہلے ہی کیمبرج اور علمی دنیا جھوڑ چکا تھا، وہ پہلے کیمبرج اور بعد میں پا رکیمنٹ کے اند رکیتھولک دشمن

سیاست میں سرگرم رہا جس کا صلہ اسے ملا اور اس کو شاہی عکسال (ROYAL MINT) کے تگران کا سود مند عہدہ بخشا گیا، یہاں اس نے اپنی کج رو اور تیز مزاج کے اوصاف کو ساجی طور پر زیادہ قابلِ قبول انداز سے استعال کیا اور جعلسا زی کے خلاف ایک اہم مہم کامیابی سے چلائی حتی کہ کئی افراد کو پھانسی سے مروایا۔

## ت رہنگ اصلاحیات

مطلق صفر Absolute zero : مکنہ طور پر کم از کم درجہ حرارت جس پر کوئی بھی مادی شئے substances کمل طور پر حرارتی توانائی سے محروم ہو جاتی ہے۔

مسرع Acceleration : وہ شرح جس پر کسی شئے کی رفتار تبدیل ہوتی ہے۔

بشری اصول Anthropic principle : ہم کا نتات کو اس کی موجودہ شکل یا حالت میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مختلف ہوتی تو ہم اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہاں نہ ہوتے۔

ا ینٹی پارٹیکل Antiparticle : ہر طرح کا مادی پارٹیکل اپنا ایک ساتھی اینٹی پارٹیکل رکھتا ہے اور جب پارٹیکل اپنے اینٹی پارٹیکل سے متصادم ہوتا ہے تو معدوم ہوجاتا ہے، صرف توانائی باتی رہ جاتی ہے۔

ایٹم Atom : عام مادے کی بنیادی اکائی جو ایک خفیف سے مرکزے جو پروٹونوں اور نیوٹرونوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے گرد گھومنے والے الیکٹرون ہوتے ہیں۔

عظیم و حاکہ یا بگ بینگ Big bang : کا نتات کے آغاز میں پائی جانے والی اکائیت (singularity)۔

بڑا سمٹاؤ یا بگ کرنچ Big crunch : کا ننات کے اختتام پر اکائیت۔

بلیک ہول Black hole : مکان - زمان کا ایک ایبا خطہ جس میں کوئی شئے حتی کہ روشنی بھی فرار حاصل نہ کر سکے کیونکہ اسکا تجا ذب بے حد مضبوط ہوتا ہے۔

چندر شکیھر حد Chandrasekhar limit : ایک مستقل ٹھنڈے ستارے کی زیادہ سے زیادہ مکنہ کمیت MASS جس کے بعد وہ ڈھیر ہوکر بلیک ہول بن جائے گا۔

بقائے توانائی Conservation of energy: سائنس کا وہ قانون جو یہ بیان کرتا ہے کہ توانائی (یا اس کی مساوی کمیت) نہ تخلیق کی جاسکتی ہے نہ فالہ

محد دات Coordinates : وہ اعداد جو مکان - زمان میں کسی نقطے کے مقام کا تعین کرتے ہیں۔

کونیاتی مستقل Cosmological constant : ایک ریاضیاتی اختراع جو آئن سٹائن نے مکان - زمان کو از خود بھیلنے کی صلاحت دینے کے لیے استعال کی۔

کونیات Cosmology : کل کے طور پر کائنات کا مطالعہ۔

برق بار ELECTRIC CHARGE: پارٹیکل کی خاصیت جس کی مدد سے دوسرے پارٹیکنر کے لیے کشش (یا گریز) رکھتا ہے جبکہ دوسرے پارٹیکن برق باریکساں یا متفاد ہوں۔

بر قناطیسی قوت ELECTRO MAGNETIC FORCE : وہ قوت جو پارٹیکار کے در میان برق بار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور چار

بنیادی قوتوں میں دوسری مضبوط ترین قوت ہے۔

الیکٹرون ELECTRON : منفی برق بار کا حامل پارٹیکل جو ایٹم کے مرکزے کے گرو گروش کرتا ہے۔

الیکٹر وویک وحدتی قوت Electroweak unification energy : وہ توانائی (تقریباً 100 GeV) جس سے زیادہ توانائی پر بر قناطیسی قوت اور کمزور قوت کا فرق مٹ جاتا ہے۔

بنیادی ذرہ یا پارٹیکل Elementary particle : ایک پارٹیکل جو نا قابلِ تقسیم سمجھا جاتا ہے۔

واقعہ Event : مكان - زمان ميں ايك نقطه جو اينے وقت اور مقام سے متعين ہوتا ہے۔

واتعاتی افق Event horizon : بلیک ہول کی سر حد۔

اصولِ استثنی Exclusion principle : رو کیسال سین ½ پارٹیکلز (اصولِ غیر یقینی کی حدود کے اندر) بیک وقت کیسال مقام اور کیسال رفتار کے حامل نہیں ہوسکتے۔

میدان Field : ایک ایسی چیز جو پورے مکان اور زمان میں موجود ہوتی ہے جبکہ اس کے برعکس ایک پارٹیکل ایک وقت میں صرف ایک ہی مقام پر ہوتا ہے۔

تعدد Frequency : ایک لهر میں فی سینڈ دورانیوں cycles کی تعداد۔

گاما شعاعیں Gamma rays : بہت جھوٹے طول موج کی برقناطیسی لہریں جو تابکاری زوال یا بنیادی پارٹیکٹز کے تصادم سے پیدا ہوتی ہیں۔ خط اصغر Geodesic : دو نقطوں کے ما بین کم از کم (یا زیادہ سے زیادہ) فاصلہ۔

عظیم وحدتی توانائی Grand unification energy : وہ توانائی جس سے زیادہ توانائی پر بر قناطیسی قوت کمزور قوت اور طاقتور قوت ایک دوسرے سے ممتاز نہیں کی جاسکتیں۔

عظیم وحدتی نظریه Grand unified theory یا GUT: ایک نظریه جو بر قناطیسی طاقتور اور کمزور قوتوں کو ایک وحدت میں پروتا ہے۔ فرضی وقت Imaginary time: فرضی اعداد کو استعال کرتے ہوئے وقت کی پیاکش۔

نوری مخروط Light cone : سپیس - ٹائم میں ایک سطح جو ایک مخصوص گزرنے والی روشنی کی شعاعوں کے لیے ستوں کا تعین کرتی ہے۔ نوری سینٹر Light-second یا نوری سال light-year : وہ فاصلہ جو روشنی ایک سینٹر (ایک سال) میں طے کرتی ہے۔

مقناطیسی میدان Magnetic field : مقناطیسی قوتوں کا ذمے دار میدان جو اب برقی میدان کے ساتھ برقناطیسی میدان میں مجتمع ہے۔ کیت Mass : کسی جسم میں مادے کی مقدار اس کا جمود inertia یا مسرع کے خلاف مدافعت۔

مائیکرو ویو پس منظر تابکاری Microwave background radiation : ابتدائی گرم کائنات کے دکبنے سے شعاعی اخراج جو اب اتنا مائل بہ احمر red-shifted ہوچکا ہے کہ روشنی کی طرح نہیں بلکہ مائیکرو ویو کی طرح نظر آتا ہے (چند سینٹی میٹر طول موج کی ریڈیائی لہر)۔ برہنہ اکائیت Naked singularity : ایک سپیس - ٹائم اکائیت جس پر بلیک ہول احاطہ کیے ہوئے نہ ہو۔

نیوٹر بینو Neutrino : ایک انتہائی ہلکا (ممکنہ طور پر بے کمیت) بنیادی مادی پارٹیکل جس پر صرف کمزور قوت اور تجا ذب اثر اند از ہو تے ہوں۔

نیوٹرون Neutron : ایک بے برق بار پارٹیکل، پروٹون سے بہت ماتا جاتا اور اکثر ایٹموں کے نیو کلیس میں تقریباً آدھے پارٹیکلز کے برابر۔

نیوٹرون ستارہ Neutron star : ایک سر د ستارہ جو نیوٹرنوں کے در میان اصولِ استثنی کی قوتِ گریز سے قائم رہتا ہے۔ حد نہ ہونے کی شرط No boundary condition : یہ خیال کہ کائنات متناہی ہے لیکن (فرضی وقت میں) اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ نیو کلیر فیوژن Nuclear fusion : وہ عمل جس میں دو نیو کلیس ٹکرا کر کیجا ہوتے ہیں اور ایک واحد اور بھاری نیو کلیہ س تشکیل دیتے ہیں۔

مرکزہ یا نیو کلیس Nucleus : ایٹم کا مرکزی حصہ جو صرف پروٹونوں اور نیوٹرونوں پر مشتمل ہوتا ہے اور طاقتور قوت کے ذریع جڑا رہتا ہے۔

پارٹیکل مسرع Particle accelerator: ایک مشین جو برقی مقناطیس استعال کر کے برق بار کے حامل متحرک پارٹیکلز کی رفتاروں میں اضافہ کر سکتی ہے اور انہیں مزید توانائی فراہم کر سکتی ہے۔

فیز Phase : ایک لہر کے لیے اس کے دورانیے میں کسی خاص وقت پر حالت، یہ پیائش کہ آیا وہ کسی ابھار پر ہے یا نشیب پر یا پھر درمیان میں کسی نقطے پر۔

فوٹون Photon : روشنی کی ایک مقدار Photon-

پلانک کا کوانٹم اصول Planck's quantum principle : یہ خیال کہ روشنی (یا کوئی اور کلاسیکی لہر) صرف الگ الگ مقداروں quanta میں خارج یا جذب ہوسکتی ہے جن کی توانائی تعدد Frequency کے مطابق ہو۔

پوزیٹرون Positron : الیکٹرون کا اینٹی پارٹیکل جو مثبت برق بار کا حامل ہوتا ہے۔

اولین بلیک ہول Primordial black hole : وہ بلیک ہول جو کائنات کے آغاز میں تخلیق ہوا۔

متناسب Proportional : ۔۔ X متناسب ہے Y سے یعنی جب Y کو کسی عدد سے ضرب دی جائے تو پھر X کے ساتھ بھی اییا ہی ہوگا۔۔

X معکوس inversely متناسب ہے Y سے یعنی جب Y کو کسی عدد سے ضرب دیں گے تو X اس عدد سے تقسیم ہوگا۔

پروٹون Proton : مثبت برق بار کے حامل پارٹیکار جو اکثر ایٹوں کے نیو کلیس میں تقریباً آدھے پارٹیکار تشکیل دیتے ہیں۔

كوانتم Quantum : وه ناقبل تقسيم اكائي جس مين لهرين جذب يا خارج موسكتي مول-

کوانٹم میکینکس Quantum mechanics : پلانک کے کوانٹم اصول اور ہائیزن برگ کے اصولِ غیریقینی سے وضع کردہ نظریہ۔

کوارک Quark : ایک (برق بار) بنیادی پارٹیکل جس پر طاقتور نیو کلیر قوت کا اثر ہوتا ہے، ہر پروٹون اور نیوٹرون تین کوار کس سے مل کر بتا ہے۔

راڈار Radar : ایک نظام جو ضربان pulsed ریڈیائی لہروں کی مدد سے اجہام کے مقام کا سراغ لگاتا ہے اور اس میں وہ وقت ناپتا ہے جو ایک واحد ضرب یا پیس کسی جسم سے واپس آنے میں لیتی ہے۔

تابکاری Radioactivity : ایک قسم کے ایٹی نیو کلیس کا اجانک دوسری قسم میں ٹوٹا۔

ریڈ شفٹ Red shift : ہم سے دور جانے والے ستاروں کی روشنی کا ڈویلر اثر Doppler effect

اکائیت Singularity : سپیس - ٹائم کا ایک خطہ جس پر اس کا خم لا محدود ہوجاتا ہے۔

اکائیتی تھیورم Singularity theorem : وہ تھیورم جس کے مطابق مخصوص حالات کے تحت ایک اکائیت ضرور ہونی چاہیے خاص طور پر

یہ کہ کائنات ضرور ایک اکائیت سے شروع ہوئی ہوگی۔

سپیس - ٹائم Space-time : چار ابعادی سپیس جس کے نقطے واقعات Space-time ہوتے ہیں۔

مکانی ابعاد Spatial dimension : سپیس - ٹائم کے تین ابعاد سپیس کی قشم ہیں استثنی صرف زمانی ابعاد ہے۔

خصوصی اضافیت Special relativity : آئن سٹائن کا نظریہ جو اسی خیال پر مبنی ہے کہ سائنس کے قوانین تمام آزاد مشاہدہ کرنے والوں کے لیے ان کی رفتار سے قطع نظر کیساں ہوں گے۔

طیف Spectrum : مثال کے طور پر ایک بر قناطیسی لہر کا جزوی تعدد میں بھرنا۔

سپن Spin : بنیادی یارٹیکل کی داخلی خصوصیت جس کا تعلق سپن کے روز مرہ نصور سے تو ہے مگر یہ بالکل مماثل بھی نہیں۔

. ساکن حالت Stationary state : وہ حالت جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی، کوئی بھی کرہ جو ایک ہی رفتار سے سپن کر رہا ہے ساکن ہے کیونکہ وہ ہر لمحہ ایک سا نظر آتا ہے اگرچہ وہ ساکن نہیں ہے۔

طاقتور قوت Strong force : چاروں بنیادی قوتوں میں سے طاقت ور ترین جس کی پہنچ سب سے کم ہے، یہ پروٹونوں اور نیوٹرونوں کے اندر کوارکس کو اور ایمٹوں کے اندر نیوٹرونوں اور بروٹونوں کو کیجا رکھتی ہے۔

اصولِ غیر یقین Uncertainty principle : ہم بیک وقت کسی پارٹیکل کی رفتار اور مقام کے بارے میں بالکل صحیح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جتنا صحیح ہم ایک کے بارے میں جانیں گے اتنا کم ہمیں دوسرے کے بارے میں معلوم ہوگا۔

مجازی پارٹیکل Virtual particle : کوانٹم میکینکس میں ایک پارٹیکل جو تہمی بھی براہ راست ڈھونڈا نہیں جاسکتا گر جس کا وجو دیپیائشی اثرات کا حامل ہوتا ہے۔

طول موج Wavelength : ایک لهر میں متصل ابعادوں یا نشیبوں کا در میانی فاصلہ۔

لہر پارٹیکل دہرا پن Wave/particle duality : کوانٹم میکینکس میں یہ خیال کہ لہر اور پارٹیکل میں کو ئی فر ق نہیں اور ذرات بعض لہروں کی طرح طرزِ عمل اختیار کرتے ہیں اور لہریں یارٹیکلزکی طرح۔

کمزور قوت Weak force : چار بنیادی قوتوں میں دوسری کمزور ترین اور بہت چھوٹی پہنچ کی حامل قوت جو تمام مساوی پارٹیکلز پر اثر ڈالتی ہے گر قوت بردار یارٹیکلز پر نہیں۔

وزن Weight : وہ قوت جو کسی جسم پر تجاذبی میدان کے ذریعے اثر انداز ہو۔

وائیٹ ڈوارف White dwarf: ایک ٹھنڈا سارہ جسے الکیٹرونوں کے در میان اصولِ استثنی کی رد کرنے کی قوت کا سہا را حاصل ہوتا ہے۔

#### ومنساحت

مجھے علم ہے کہ اس کتاب کے ترجمہ کے حقوق بحق مشعل بکس لاہور محفوظ ہیں اور مجھے کسی طرح بھی اسے شائع کرنے کا اختیا ر حاصل نہیں ہے تاہم یہ کتاب مشعل بکس کی ویب سائٹ mashalbooks.com پر پہلے ہی مفت ڈاؤنلوڈ کے لیے دستیاب ہے جسے جناب راشد علی خان اسلام آباد نے مفت ڈاؤنلوڈ کے لیے سپانسر کیا ہے، میرا مقصد صرف اسے یونیکوڈ اردو میں تبدیل کرنا تھا جس کے فوائد کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، اس طرح کتاب کا جم نہ صرف انتہائی کم رہ جائے گا بلکہ آن لائن اشاعت کی صو رت میں متن تلاش گر وں (سر چ انجز) کے لیے قابلِ تلاش ہوگا، یوں اس کتاب سے بہتر طور پر استفادہ کیا جاسکے گا اور اس کے علمی فو ائد احسن طریقے سے اجا گر ہوسکیں گے، جمھے امید ہے کہ مشعل بکس والے میری اس حرکت سے نالال نہیں ہوں گے بلکہ وہ اگر چاہیں تو یونیکوڈ متن حاصل کر کے کتاب کو اپنی ویب سائٹ پر آن لائن شائع کر سکتے ہیں یا جس طرح چاہیں استفادہ کر سکتے ہیں.

محمد علی مکی ۳ شوال ۱۴۲۹ ہجری بمطابق 2 اکتوبر 2008ء ریاض – سعودی عرب

ختم شُده

\* \* \* \* \*